## بابر نام

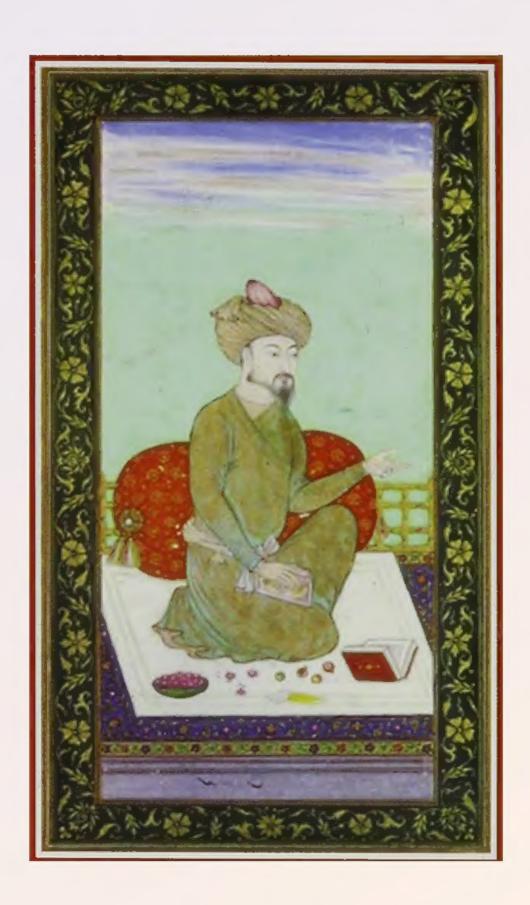

محمد قاسم صديقي

بايرنامه

ر **تزکِ بابری** )

ظهُ ُ الدِّينُ بابرَ

محترقاتم صديقى



ترقی ار دو بیورو نئی دیلی

BABAR NAMA

BY: M QASIM SIDDIQUI

© ترقی اردو بیورو 'نئی دہلی

1983 شک 1905

سنداشاعت بستمبر 1983 شک 2000

پېلاا دُيشن ، 2000

تیمت : -بر4

سلسله مطبوعات برقی اردو بیورو

اس کتاب کی طباعت کے لیے حکومت ہندنے دعایتی قیمت پر کا غذفراہم کیا

ناستر : دُائر کر ترقی اردو بورو وسب بلاک 8 آر کے پورم نی دہلی 2000 1100 طابع : سیر بریز فرز د لی او

6 FOUNDERS,

#### پیمیشس لفظ

کونی بھی زبان یامعاشرہ اپنے ارتقار کی کس منزل میں ہے، اس کا اندازہ اسس کی كابوب سے بوتاہے كابي علم كا مجتبي بي ، اور انسانى تهذيب كى ترتى كاكون تعور ان مح بغیرمکن بنیں کتابی دراصل وہ معنے بی بن میں علوم کے مختلف شجوں کے ارتقالی داستان رقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی بشارت بھی ہے۔ ترقی پزیرمعا شروں اور زبانوں میں محتابوں کی اہمیت اور مجی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ساجی ترقی کے عمل میں تیابیں مہایت وژکردار اداكرسكتى بين - أردويس اس مقصد كے صول كے ليے حكومت بندكى جانب سے ترقی آردو بورد کا قیام عمل میں آیا ہے ملک کے عالموں ، ماہروں اور فن کاروں کا بحرور تعاون عاصل ترتی اُردد بورد معارزه کی موجوده ضرورتوں کے پیش نظراب تک اُردد کے کئی ادبی شا به کار، سائیسی علوم کی کتابیس ، بجول کی کتابیس ، جغرافید، تاریخ ، ساجیات ، سیاسیات ، تجارت زرا مت السانيات، قانون ، طب اور علوم كے كى دو سرے شعبول مے تعلق كتابيں شائع كر ديا ہے اوريسلسله برابر جارى سے - بيورو كاشاعتى بروگرام كے تحت شائع ہونے والى كتابوں كى افاديت اورا بميت كالنازه اس سے يمى لكايا جاسكتا ہے كم مختر عرصے ميں بعض كما بوں کے دوسرے میسرے ایڈلیشن شائع کرنے کی مزورت محسوس ہونی ہے . بوردے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتا کم رکمی ماتی ہے تاکہ اُردو ولدے ان سے زیادہ سے زياده فائده أعثاسكيس ـ

# المنساب

این بچی نگار کے نام محد قاسم صدیقی

# عالات بزند كى

یں ۱۹ جون سم ۱۹ می دور رمضان و ۱۹ می کوفرفانه کا بادشاہ بنا۔
اس وقت میری عمر بارہ برس کی تھی۔ فرفانہ پانچویں اقلیم بیں ہے۔ اس کے مشرق یں کاشفر مغرب میں سم فند پہنوب میں بدخشاں کے پہاڑ اور شال میں ویران جھل ہے اس میں پہلے بہت سے شہر تھے لیکن از کوں کے حملوں سے اس زمانہ میں الیسی ویرانی ہے کہ نام کو آبادی نہیں رہی۔ فرفانہ کا علاقہ کچھ بڑا نہیں ہے مگر اس میں میوہ اور فلہ بہت پیدا ہوتا ہے اس کے گرد بہاڑوں کا سلد ہے صرف مغرب کی طوف جدهر سمر قند ہے بہاڑ نہیں ہے۔ باہری دشمن مجی اس طوف کے علاوہ دوسری طوف سے اندر نہیں آسکتا۔ سیخون دریا شال مشرق کی طوف ملک کے نیج بہاڑ ہوا مغرب کو چلا جاتا ہے اور آگے شال کی طہر و بین سے ہوتا ہوا مغرب کو چلا جاتا ہے اور آگے شال کی طہر و بروجاتا ہے ۔

اس ملک بی سات نصبے ہیں۔ اِن بیں سے ایک اندجان ہے جو ملک کے بیچ بیں ہے اور فرغانہ کی راجدھانی ہے۔ یہ مقام بہت ہرا کھرا ہے۔ اِس میں غلّہ اور میوہ بہت بیدا ہوتا ہے۔ انگور اور خربوزہ بہت عدہ ہوتا ہے وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ فصل میں خربوزے کو فالبز

چلاتے تھے۔ کھولنا زبر دست مارتے تھے یہ مکن نہ تھا کہ کسی کو گھولنا ماریں اور گھولنا کھانے والا گرنہ پڑے۔

ان کی اولاد میں تین بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں بی سب سے بڑا بیٹا میں ظہیرالدین بابر ہوں۔ میری ماں قلق نگار خانم تھیں۔ حب عرضيخ مرزاكا انتقال ارجون سيفهام الموصية ، من بواتو یں اندجان کے چار باغ دمحل کے اندر) یس تھا۔ رمصنان شریف کی یا نجویں تاریخ منگل کے دن مجھے اندجان یں یہ خبر پہنی میں گھبرا کر سوار ہوا اور جس قدر نوکر میرے یاس سقے ان کو ساتھ لے کر قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ یں دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ سیرم طف ن ميرے گھوڑے كو پكڑ كريدگاہ كى طرف چلا أس كويہ خيال ہواكہ وہاں کے لوگ مجھے سلطان احمرزا کے حوالے مزکردیں بیکن وہاں کے سرداروں نے جب یرسناتو میرے یاس آدمی بھیج کر اطبینان ولایا اور میں عیدگاہ تک پہنیا ہی تھا جو مجھ کو واپس نے آئے۔ میں محل میں آیا سب سردار میرے پاس حاضر ہوئے ۔مثورہ ہوا اور قلعہ کو مصبوط بنایا اور جنگ کی تیاری سشروع کردی - میرے مقابل جوآئے وہ واپ چلے گئے۔ ابراہیم سارد میرے والد کی خدمت میں رہ کرامیری کے مرتبہ كُو پہنچ گيا تفا اور آخر كمي جُرُم كى وجه سے لكال ديا گيا تفا ميرا مخالفَ ہو گیا۔وہ میرے مقابلہ پر آیا۔ میں تھی تیار ہو کر نکلا اور پرانے وت لعہ کے قریب کی دیوار کے پاکسس پہنچتے ہی نئے قلعہ کو جو ابھی بنا کھا چھین لیا۔ اِس کے بعد آگے بڑھ کر محاصرہ کرلیا ۔ جالیس دن گزر گئے۔ ابراہیم سارد پریشان ہوگیا اور اس نے میری سسرداری تسلیم کرلی۔

شوال کے جیننہ میں وہ ترکش اور علوار کھے میں ڈال کر قلعہ سے باہر آگیا۔ اور شہر کو ہارے سپرد کردیا۔

یہاں سے خند بہت قریب کقا میری بہت تمنا کتی کہ اِسے مجی اپنے قبصنه يس كرول بجندي ميرمغل كاباب عبدالوتاب شغاول حاكم عقامير وہال پہنچنے پرائسس نے شہرمیرے حوالے کردیا - یہاں سے ہاری منزل سمرقند تھی جس وقت میں اور سلطان علی مرزا ملے بھے اُس وقت یہ وعدہ بوگیا تفاکر گری کے موسم میں وہ بخارا سے اور میں اندجان سے اگر مرقند کو گیرلیں- اس وعدہ پر بیں رمضان میں اندجان سے روانہ ہوالیکن مجھے معلوم ہوا کہ دو نول میرزا مقابلہ کے بیے تیار ہیں ایک دوروز بعد من ستبراز من بہنچا عشراز قائم دولدائ کے یاس مقا داروغه شیراز اس کو نہ بچا سکا اور میرے حوالہ کردیا ۔ یں نے تشیراز ابراہیم سارد کو سونپ ریا - دوسرے دن عید کی خاز بڑھنے کے بعد میں سمرقند روانہ ہوا۔ ان ہی دلوں میں جب ہم یورت خال میں تنفے سم قندیوں نے ایک آدی بیک یه درخواست کی که غار عاشقال کی طرف آینے ہم قلعہ حوالہ کردیں مے ہم لوگ اس خیال سے شب کو اُنے اندر والے کچھ لوگوں کو پکڑ کرنے گئے اور دوسسرے لوگ ہونیار ہوگئے یہ بڑے بہادر سیاہی تھے. انھوں نے اُنھیں مار ڈالا۔ سم قند کے لوگوں میں سے بہت سیاہی اور شہر والے بل محر طبیب پر مجمع ہوتے اور ہم پر حله کردیا ہماری فوج تیار ب مقی ، ہم پیھے ہٹ گئے اس کے بعد سب کو بنع کیا اور حکم دیا کہ جو فوج موجود ہے تیار ہو جائے اس فوج نے دوطرف سے بل میرزا اور بل محد مبيب برحمل كيا . خدا نے ميرى لاج ركمي دھمن بارگيا- ان كے أچھا چھے پائی اور سردار پجڑے گئے اس کے بعد محوم اللہ مسابہ ہم ہی بین بلخ بھی مل گیا۔ اب شہر سم قند لینامشکل نہ تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارا استقبال کرنے کو موجود ہیں ہم روانہ ہوئے راستہ بین سردار اور سپاہی ہمیں ملتے گئے اور ہمارا استقبال کرنے گئے۔ ہم قلعہ یں بہنچ کر بستان سرائے میں جا انزے۔ فدا کے کرم سے ربیع الاقل سن وہ مطابق مطابق مسابہ میں سم قند ہمارے قبصنہ میں گیا۔

تام دنیا میں سمرقندسے اچھا کوئی شہر نہ ہوگا . یہ علاقہ پانچوں اسلیم میں ہے۔ اس پر کھی کسی نے قبصنہ نہیں کیا تھا اس سے اسے بلدہ محفوظ کہتے ہیں ۔ حضرت عثمان رمنی النّہ عنہ کے زمایہ بیں یہاں کے لوگ ملمان ہوگئے تھے اس کے بعد قتم ابن عباس وہاں آئے تھے ان کا مزار آہنی دروازہ کے پاکس ہے اب مزارِ شاہ کے نام سے مشہور ہے اس شہر کو سکندر اعظم نے بسایا تھا۔ مغل اور ترک لوگ اِس کوسیمیز کند (كنت) كيتے بي حضرت اميرتيورنے إسس كو اپن راجدهانى بنايا۔ اسے ماورار النہر مجی کہتے ہیں اس کے مشرق میں فرغانہ اور کاشغر بي مغرب من بخارا - شمال من تأثقندا ورشامر خيب اور جنوب من بلخ اور ترند ہے۔ دریائے کو بک سم قندسے دو میل کے فاصلہ پر شال میں بہتاہے سمرقند اور دریا کے بیج میں ایک طبکرا ہے جس کو کو بکتے ہیں چونکہ یہ دریا اس بہاڑ کے نیچ سے بہتا ہے اس کا نام دریا کو کک مشہور ہوگیا اس سے ایک اور ندی نکلتی ہے جس کو دریائے درغم کتے ہیں۔ یہ ندی سمقند کے جنوب میں بہتی ہے . سمقند کے باغات کو ای ندی سے یانی ملتا ہے۔

#### سمرقند كابيان

سم قندیں انگور خربوزہ سیب انار بلکرسب میوے عمدہ ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں سم قند کے دومیوے بہت مشہور ہیں ایک سیب اور دوسسرے انگور

سردی یہال خوب ہوتی ہے مگر کابل سی برف نہیں پڑتی ہوا اچھی ہے لیکن گرمیوں میں کابل کی ہوا کا مقابلہ نہیں ،

تم قند اور اس کے اُس پاس امیر تیموَر اور اُنْغ بیگ کی بنانی ہوتی عاتیں ادر بہت سے باغ میں امیرتیمور نے ایک بڑاممل بنایا جس کا نام کوک سرائے مشہور ہے۔ یہ عارت بڑی عالی شان ہے شہریں بوہے کے دروازے کے یاس ایک جامع سبد بنائی ہے۔ بہت سے سنگراشوں نے جنیں وہ بندوستان سے ساتھ لائے تھے اس مجدیں کام کیا ہے سترفند کے مشرق یں امیر کے بناتے ہوئے دو باغ بی ایک بہت فاصلہ پر ہے جس کا نام باغ بولدی بین بے عیب باغ ہے دوسسرا باغ قریب ہے اور اس کا نام دلکتا ہے اس باغ سے فیروزہ دروازہ تک دونوں طرف درخت لگے ہوتے بن اور بہت بڑی تفریح گاہ ہے یہ درخت صنوبر کے ہیں۔ دلکشا میں ایک بہت بڑا محل ہے۔اس محل میں ایک تصویر بنائی گئی ہے جس میں ہندوستان یں امیرکی لڑائ کامنظر دکھایا گیاہے سمزفند کے جنوب جار باغ ہے۔ یہ باغ شہر کے قریب ہے اینچے کی جانب باغ شال اور باغ بہشت ہے امیرتمور کے پوتے محد ملطان مزانے قلع کے دروازہ کے یاس ایک مدرمہ بنایا ہے امیرتیور کا مزار اوراس کی اولادیں سے سمرقند کے بادشاہ کی قبر میں مدم

یں ہے. اُلغ بیگ مرزا کی عارتوں میں سے سمر قند کی شہر پناہ بیں مدرسہ اور فانقاہ ہے۔ خانقاہ کا گنبد بہت بڑا ہے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گنبد دنیا یں اور کہیں نہیں ہے اس مدرمہ کے پاس ایک بہت خوبصورت حام بنا ہوا ہے یہ حام مرزاکے نام سے مشہورہے اس کا فرش ہرقسم کے بتمرول سے بناہے خراسان اور سمرقند میں ایسا حآم نہیں۔ مدرسہ کے جنوب میں ایک مسجد ہے۔ کو یک پہاڑ کے دامن میں مغرب کی طرف ایک اور باغ بنایا ہے اس کا نام باغ بیداں ہے اس باغ بی ایک بڑا مکان سمی ہے جس کوچہل سنتون ر چالیس سنون والا، کہتے ہیں آگ کے سارے ستون بھرکے ہیں اس عارت کے جارکو لؤل میں بنار كى سنكل ميں جار برج بناتے گئے بيں ، اوپر جبڑ سنے كا راسند إن بى برجوں میں سے ہے۔ ہر میگہ بتھر کے ستون میں اُویر کی منزل میں جارو طرف دالان میں اس عارت کی کرسی اور فرش بیفرکا ہے کوبک بہاڑ کی طرف ایک باغیجہ ہے اس بیں ایک بڑی بارہ دری بنائی ہے۔ بارہ دری یں ایک بڑا سنگین تخت رکھا ہے اس کی لمبانی چودہ بندرہ گرز ہے -چوڑائ مگز کی اور اُونجائ ایک گز کی ہے۔اس بڑے بھرکو بڑی دور سے لاتے ہیں اس باغ میں ایک چودری ہے اُس میں تنام دلواروں بر جینی کا کام کیا ہوا ہے اس کو چینی خانہ کتے ہیں شالی چین سے آدمی بھی کر اس کو منگوایا ہے شہر کے اندر ایک اور پران عارت ہے جس کومبحد لقلقہ كتے بيں اس ميں خاص بات يہ ہے كہ أكر مبحد كے صحن بيں لات مارو تو لق لق کی آواز آتی ہے اس بھید کو کوئی نہیں جانتا . سب سے خوبصور سن باغ چار باغ ہے اُسے درولین محد ترخان نے لگا یا تھا۔ یہ باغ این مثال

آب ہے ۔ باغ میدان کے نیچے کی جانب ایک بلندی پر بنایا ہے یہ معتام بہت خوبصورت ہے۔

سم قند ایک سجا ہوا شہرہے اس کی ایک خوبھورتی یہ ہے کہ مختلف پینے والوں کے بازار الگ الگ ہیں دنیا کا بہترین کاغذ سم قند میں ہوتا ہے یہاں کی دور دور نے جاتے ہیں شہر کے جاروں طرف بہت سے عمدہ سبزہ زار ہیں ایک سبزہ زار کان گل کے نام سے مشہور ہے سم قند کے باد شاہوں نے ہمیشہ اسس کی کان گل کے نام سے مشہور ہے سم قند کے باد شاہوں نے ہمیشہ اسس کی حفاظت کی ہے ہرسال ایک دو باہ اس میں آگر صرور رہے ہیں اس کے جنوب میں ایک دوسرا سبزہ زار ہے جے یورت فال کہتے ہیں اس میں جنوب میں ایک دوسرا سبزہ زار ہے جے کے درسے فال کہتے ہیں اس میں دریائے سیاہ اس طرح چکر کھا کہ بہتا ہے کہ اس چکر کی زمین میں ایک دریائے سیاہ اس کے نکھنے کے داستے بہت تنگ ہیں۔

سرقند کا علاقہ عدہ ہے وسعت میں سرقند کے مقابلے کا دوسرا شہر بخارا ہے۔ یہ سرقند کے مغرب میں تقریباً تیس میل دہ فرسنگ، کے داست پر ہے۔ بخارا ایک خوبصورت اور اچھا شہرہے اس میں میوے بہت برصیا ہوتے ہیں اور بڑتے بھی بہت ہیں۔ اس کے خربوزے کا تو کیا کہنا ہے الو بخارا بھی یہاں کا مشہور ہے بخارا کا ساا لو کہیں ہوتا ہی ہیں اس کو چھیل کر اور خشک کرکے تحفہ کے طور پر لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ندے اور قازیں بہت ہوتی ہیں۔

سم قند کے تخت پر بیٹے ہی یں نے وہاں کے سرداروں کے ساتھ مہربان سمروع کی اور انجیس انعام دیتے لیکن اس الرائی میں لوٹ کا اللہ ہاتھ جو لوگ آئے سمتے وہ ایک ایک کرکے

چلے گئے کچے دن اس طرح گذر گئے بھر میرے پاس میری والدہ اور نانی نے اور میرے استناد ومیر مولانا قافنی نے ایسے خط تھے کہ بیں جبور ہوگیا اور رجب کے ببینہ بیں (۹۰۴م مجری مطابق ۱۹۸۸ء) قبضہ کے بیا سرفند سے اندجان کے بیاجی جل بڑا، اس در میان بی اندجان پر دوسسروں کا قبضہ ہوگیا۔ کے لیے جل بڑا، اس در میان بی اندجان پر دوسسروں کا قبضہ ہوگیا۔ غرض سمزفند بھی گیا اور اندجان بھی میں نیم بھی ہمت نہ ہارا۔ ۹۰۵ مجری مطابق ۱۲۹۹ء بیں بیں نے بھر جہانگیر مرزا سے صلح کری۔

عائنہ سلطان بیم میرے جیا سلطان احمد مرزا کی بیٹی تھی اِس سے میرے باپ اور چیا کی زندگی میں منگنی ہوگئی تھی وہ اِس سال خنجد میں میرے باپ اور چیا کی زندگی میں منگنی ہوگئی تھی وہ اِس سال خنجد میں اُگئی شعبان کے جبینہ میں میری اِس سے شادی ہوگئی۔

۱۹۰۵ عرب ای ای طرح ایک میری اسلانی ساده ای ای طرح ایک میری اسلانی ساده ایک میری اسلانی ساده ایک میری میری میری میری میری اور خراسان کے بیے روای ہوا۔ محرم کے بہینہ بیل بیل فرغاز چھوڑا اور خراسان کے بیے روایز ہوا۔ اس وقت میری عمر ۲۳ سال کی تھی۔ بیل نے ڈاڑھی منڈوائی میری ساتھ اُس وقت دوسو سے زیادہ اور تین سو سے کم آدی تھے ان بیل ساتھ اُس وقت دوسو سے زیادہ اور تین سو سے کم آدی تھے ان بیل سے اکثر پیدل تھے بہت سوں کے پاس مردن ارتھیاں تھیں کوئی نگے یاؤں تھا اور کئی کے پاؤں میں موزے تھے ،غربی کا یہ عالم مقاکر ہمارے پاس مردن دو قیم تھے بیرے جمہ میری والدہ کے بیے لگا دیے ہمارے پاس مردن دو قیم تھے بیرے جمہ میری والدہ کے بیے لگا دیے ساتھ میرے بیاس مردن دو قیم تھے بیرے جمہ میری والدہ کے بیا تھا گریہاں اس میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرا ادادہ خراسان جانے کا ہوگیا تھا گریہاں والوں سے اور خروشاہ کے توکروں سے ایک ائید تھی ۔ اِس طرح بی والوں سے اور خروشاہ کے توکروں سے ایک ائید تھی ۔ اِس طرح بی بڑھتا دہا میرا اگلا قدم کابل تھا۔ کابل کے محاصرہ کرنے کا ادادہ کیا۔

کابل کے ماکم کے پاس ہارا آدمی گیا اور باتیں کیں۔ اس نے مجمی عندر کیا اور کبی نرم نرم باتیں کیں۔ یں نے مکم دیا کہ فوج شہر کے بہت قریب جائے اور اندر والوں کو دھکاتے۔ قلعہ والے بہت ہی ڈرے اور کابل کے حاکم نے جس کا نام مقیم متنا شہر ہمارے حوالے کردیا۔ بین نے جی اس پر بہت عنایت و دہر بانی کی۔

#### كابل كابيان

کابل کا علاقہ چوتھی اقلیم میں ہے۔ یہ ملک کے بیج و بیج واقع ہے اس کے مشرق میں بشاور کاشغراور ہندوکش کے بعض علاقے ہیں مغرب یں کوہستان ہے۔ شال میں قندز اور اندراب کا ملک ہے۔ یہ ہندوکش بہاڑوں کے نیج میں ہے جنوب میں فرل اور افغانستان ہے۔ یہ ایک چوٹا سا ملک ہے اور لمبوترا ہے ، اس کی لمبائ مشرق سے مغرب کی طرت ہے وادھر أدھر بہاڑے اس كا قلعہ بہاڑ سے ملا ہوا ہے قلعہ كے مغرب وجنوب کے بیج میں ایک جمول سی بہاڑی ہے اس کی چوٹی پر كابل كے بادشاہ نے ایك مكان بنایا عقا اس سے اس بہاڑى كا نام شاہ کابل مشہور ہوگیا ۔ اس بہاڑ کے دامن میں باغ ہی باغ میں اس بہاڑ کے دامن سے ایک نہر میں نکلی تھی نہر کے اخیریں ایک مقام ہے جے کل کینہ کتے ہیں یرسنسان ہے . قلعہ کے جنوب میں اور شہر کا من کے مشرق میں ایک بڑا تالاب ہے جوایک میل لمیا ہے۔شہد ک طرف تین چموٹے مچو تے چھے ہیں ان میں سے دو کل کینے کے قریب یں ایک خواج شمو کے نام سے ہے دوسسرے پر نوام خصر کا ترم

موجود ہے۔ کابل کے لوگ ان دونوں جگہ آکر سیرکرتے ہیں۔

کابل تجارت کی بہت ایمی منڈی ہے۔ ہرسال کابل بیں اکھ ہزار گھوڑے آتے ہیں۔ ہندستان سے بھی بندرہ بیس ہزار آدمیوں کے قافلے کابل بیں آتے ہیں۔ ہندستان سے غلام۔ سفید کپڑا۔ قند شکر وغیرہ آتی ہیں بہت سے سوداگر ایسے ہیں جو بھنے اور چو گئے نفع سے بھی خوش نہیں ہوتے کابل میں خراسان ۔ عراق ۔ روم اور چین کا سامان مل جاتا ہے۔ یہاں سے گرم ملک اور سرد ملک دونوں قریب ہیں۔ کابل سے ایک دن کے راست پر وہ ملک ہے جہاں ہمیشہ برف دہتی ہے شاید کوئی ایسی گری کا موسم ہو جو ای ایسی گری کا موسم آجاتا ہوجی میں وہاں برف نہ رہتی ہو۔

کابل کی ہوا بڑی نظیف ہے ایسی ہوا دار جگہ دوسسری نہیں معلوم ہوتی گری کی راتوں میں بغیر پوسٹین پہنے بیند نہیں آئی جاڑے میں برت کشرت سے پڑتی ہے گر اُس کی مطفلہ بہت نہیں ہوتی سمرقند اِس اَسب دہوا کے لیے مشہور ہے۔

کابل کے میوے مشہور ہیں سردیوں ہیں انگور۔ انار۔ سبب۔ زردالو۔
بہی۔ امرود۔ شفتالو۔ بادام اور چار مغزمنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ۔
گرمیوں کے زمانہ کے میوے نارنج گنا وغیرہ ہیں ۔ اِس ملک میں شہد بہت بیدا ہوتا ہے گریہ شہد غزنی کے بہاڑوں سے آتا ہے کھیرا آتن عدہ ہوتا ہے کہ اِس کا کوئی جواب نہیں ایک قسم کا انگور ہوتا ہے جس کی شراب بہت تیز ہوتی ہے۔

کابل کے علاقہ میں کھینی باڑی اچھی نہیں ہوتی۔ یہاں خربوزہ می اچھا نہیں ہوتا۔ کابل ایک مضبوط علاقہ ہے۔ اِس ملک میں دشمن کا جلدی سے چلا آنا مشکل ہے۔ اِس علاقہ میں مختلف قویں رہی ہیں میدانوں میں ترک کے گھا اُن مشکل ہے۔ اِس علاقہ میں اور بعض گاؤں میں تاجیک بعض مقامات میں اور افغان کہاد ہیں۔

اس ملک میں عربی - فارس - ترکی - معلی - مبندی - افغانی - پشتو - براجی ـ گری وغیره زبانیس بولی جاتی ہیں -

یہ ملک چورہ تومان رضلعوں، میں بنٹا ہوا ہے سم تفد اور بخارا میں تومان اس حصتہ کو کہتے ہیں جوایک بڑے علاقہ کے تحت ہو۔ اندجب ان بین اور ہندستان میں اس کو برگنہ بھی کہتے ہیں۔

کابل کے جنوب مغرب میں ایک بڑا بہاڑ برف سے ڈھکا ہوا ہے اس بہاڑ برایک سال کی برف دوسسرے سال یک رہتی ہے۔ کوئ برس ایسا نر ہوتا ہوگاجس میں اس سال کی برف الکے سال یک نر رہتی ہو کابل کے برف خالوں میں اگر برف خم ہوجاتی ہے تو اس پہاڑ سے لائ باتی ہے اور یانی مخترا کرکے بیا جاتا ہے۔ یہ بہاڑ کا بل سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں کے گاؤں اکثر یہاڑ کے دامن میں ہیں یہا المحور بلكه برقم كاميوه وعيرول موتاب - برف كا بهار كوه يغان كمااا ہے اس کے بیج میں ایک بڑی ندی ہے جس کے دو نوں طرف مبزاور يُرفعنا باغات بي اس كايان اليا مفتدًا هي كرون كي صرورت أبيس ہوتی بان بہت صاف ہے اس مگر ایک بڑا باغ ہے جس کو اُنغ بگ مرزا نے جین لیا تھا میں نے اس کے مالکوں سے قبت دے کر لیا۔ باغ کے باہر چناد کے بڑے بڑے درخت ہیں ائن کے سایر کے نیے سزہ زار میں باغ میں ایک نہر جاتی ہے پہلے یہ نہر ٹیڑھی سمی میں نے

اس كو درست كرايا إس كے قريب بلوط كے درخت بمي لمتے بي -ایک ملک غرتی ہے بعض اُس کو نوان کتے ہیں سیکتگین سلطان محود اور اس کی اولاد کی راجدهانی غزنی بی مخالی ملک مجی بہت بڑی روالت كا مالك ہے۔ يہ ملك كابل سے سما فرسنگ كے دائة برہے اگراكس راست سے مبع سویرے ہی جلیں توظیر عصر کے درمیان کابل پہنے جاتے ہیں۔ آدینہ پور کا راستہ تیرہ فرسٹ ہے کابل کے انگور سے غزنی کا انگور اجِعا ہوتا ہے ، غزن کے خربونے میں بہت اچھے ہیں . سبب بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اِن سیبوں کو ہندستان نے جاتے ہیں، کمیتی باڑی شکل سے ہوتی ہے۔ حتنی زمین جوتی جاتی ہے اس پر مرسال مٹی ڈانتے ہیں بیباں کی کیتی بادی کی اُمن مجی بہت زیارہ ہے ردین بوئی جاتی ہے اور اس کو ہندسننان نے جاتے ہیں۔ غزنی کے رہنے والوں کی آمدنی کا ذریعہ یمی ہے یہاں مبنگائ نہیں ہے بلکہ ہر چیزسستی ملتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے سبیدھے سادے ملان بی اور تنفی ہیں ان میں ایسے لوگ بہت ہیں جو تین تین ماہ کے روزہ رکھتے ہیں۔عورتیں بردہ کرتی ہیں بہا کے بزرگوں میں ایک ملا عبدالرمن تھے۔ یہ عالم تھے ہروقت پڑھتے رہتے عقر ان كا انتقال اى سال مواجس سال ناصر مرزا كاموا سلطان محود كى قبر بھی بیب ہے جہال سلطان کی قبرہے اس علاقہ کو رومنہ کہتے ہیں۔ سلطان سعود اور سلطان ابراہیم کی قبریں بھی یہیں ہیں ۔لوگوں کا بیا ن ہے کہ غزنی میں ایک مزار ہے اگراس بر درود بڑھو تو وہ بلنے لگتا ہے۔

اله ، توبان اس حضر ملك كو كهتة من جوايك برك علاقد كم تحت مو

یں نے اس کو جاکر دیکھا قبر ہی ہوتی معلوم ہوتی معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے بحاوروں کی در کھ مجال کرنے والے ، چالا کی ہے قبسر کے اوپر ایک جال سابنایا ہے جب وہ جال پر چلتے ہیں تو وہ ہتا ہے اور اس کے بلنے سے قبر بھی ہتی ہوئی معلوم ہوتی ہے میں نے اسس جال کو اکھاڑ دیا اور گنید بنوا دیا۔

غزن جیوٹا سا شہرہے تعجب ہے کہ بادشاہوں نے اسے این رابدھا كيول بنايا كابل كے مشرق اور مغربي بہاڑ ایك سے بیں بدختال كے سادے پہاڑ سرسبز بی اوران میں چتے بہت بی بہاڑوں پر اور ٹیلوں بربرابر گھاس بيدا ہوتى ہے۔ يہ گھاس گھوڑوں كو بہت اچى لگتى ہے اندجان کے علاقہ میں اس گھاس کو بوتکہ کہتے ہیں ان بہاڑوں میں ہندستان کے مانور میسے طوطا بینا مور میدر نیل گاتے بہت ہوتے ہیں ان جانوروں کے علاوہ دوسسرے اور قم کے جانور اور پرندے بھی ہوتے ہیں جو ہندستان میں سے بھی نہیں گئے۔ کابل کے مغرب کے پہاڑ ایک روش کے ہیں۔ یہاں کمیتی ہوتی ہے ان پہاڑوں میں مرن بہت ہوتے ہیں دریا مصبوط دروں سے بہتے ہیں۔ میدانوں میں گھاس خوب ہوتی ہے بہال درخت کم ہیں جھل کی نکری اچی ہیں ہوتی یہال سے دی بہت پڑتی ہے اس مردی کو دور کرنے کے لیے ایندسن کام میں لاتے ہی بلوط بجیک بادالیم کی اکثری ہوتی ہے ان سب میں جنجک بہت عدہ ہے اس کی اکڑی دھٹر دھڑ میلی ہے اس کے دھویں یں خوشبو ہوتی ہے چنگاریاں دیر تک سلکتی رہی ہی اس کی نکر ی کی کی میں میں میال ہے بلوط میں اچھا ایندس ہے جلنے میں دھواں بہت ہوتا ہے گر مجراک جاتا ہے اس کا کو کلہ بہت اچھا ہوتا ہے دھویس میں خوشبو ہوتی ہے بلوط کے درخت میں ایک فاص بات یہ ہے کہ اس کی ہری ٹہنی کو بھی جلائیں تو سرسے یاؤں تک دھر دھر جلائیں ہم اور چر بیٹر کی آواز دیتی ہے اس درخت کا جلنا برا تائہ معلوم ہوتا ہے۔

بہار کے موسم میں ان علاقوں میں لال ہرنوں کی ڈاریں ہوتی ہیں فوفین لوگ پلے ہوئے شکاری کتوں کولے جاتے ہیں اور ڈاروں کو گھیر کر شکار کھیلتے ہیں۔ سفید ہرن بالکل نہیں ہوتا غزنی میں سفید ہرن بہت ہوتے ہیں۔ بہار کے موسم میں کا بل بہت عمدہ شکار گاہ ہے۔ دریائے بارال کے کنارے برجاڑے کے موسم میں مرغابیاں بہت آتی ہیں جو خوب مونی تازی ہوتی ہیں کلنگ اور قرقرے دغیہ رہ بڑے بڑے والور آتے ہیں۔

فنت كاكام ہے - اسى موسم بى دريائے بادال بى جيلى سى آتى ہے جيكى پر نے کی بہت دلیب ترکیب ہے۔ ایک تو جال ڈال کر میل پری جات ہے اور دوسرے جاٹوں کے دلول یں ایک گھاس ہوتی ہے اسے تو لان كمتے ہيں اس گھاس كے گھے بناكر يانى يس ڈال ديتے ہيں اس كى خوشبو پر مجیلیاں تیزی سے آتی ہیں اور آسانی سے بجری ماتی ہیں بعض مرتبہ چیغ باندھی جاتی ہے چینے باندھنا اس کو کہتے ہیں کہ انگلی کے برابرنال کے چیجے بناکر الیی مگر ڈالتے ہیں جہال سے پانی نیجے گرتا ہو، مجیلیال اس چیغ پر آتی بی اور برل جاتی بی ایک دوسسری ترکیب بس وه یہ کہ جس مقام پریان اوپر سے نیجے کی طرف گرتا ہے اس کے برابر جگہ عبكه كرسے كركے چو ہے كے پايدكى طرح بتمران كر ہوں بررك ديتے ہيں ان براور پھرچن دیتے ہیں نیجے کی طرف پانی میں ایک دروازہ سابنادیتے بی اور سچراس طرح منتے ہیں کہ جو چیز اس کے اندر کمائے وہ بغیر اس دروازہ کے کئی اور طرف سے نکل ہی ماسکے اُن چنے ہوئے پتروں کے اویر سے پان بہتا ہوا جاتا ہے عویا اس طرح وہ مجھلیوں کے بیے ایک گھر بنادیتے ہیں جب جاڑے کے موسم میں مجھلیوں کی عزورت ہوتی ہے تو ان گڑہوں میں سے ایک گڑھے کو کھولا اور مجھلیاں لے آتے ایک ایسا جال بھی بھیاتے ہیں کہ کس خاص جگر الما محود دیتے ہیں اس کے مند کے علاوہ سب طرف ہرال باندھ دیتے ہیں اور اس کے پانی پر پھر رکھ دیتے یں اور اس کا مغو تنگ کردیتے ہیں اس کے اندرونی مغر سے میسلی اندر آجاتی ہے اور وہ پھر باہر نہیں نکل سکتی مجیلی پکڑنے کے ایسے طریقے پھر د کمان نہیں دیتے . جب کابل فتح کرچکا تو چند روز بعدان ہی امرار پرجوبهان

سے کابل تقیم کردیا یہ لوگ میرے ماتھ کلیفوں اور مصیبتوں میں مارے مارے بھرتے سے ان میں سے کسی کو گاؤں کسی کو زمین وغیرہ دی ملک کسی کو نہیں دیا کچھ اسی وقت نہیں ملکہ جس وقت فدانے بھھ کو دولت دی میں نے دہانوں اور اجنبی امرار کو بابریوں سے بہتر سجھا مگر باوجود اس کے خصنب یہ ہے کہ بہیٹہ لوگ بچھ برطعن کرتے رہے کہ سوائے بابریوں کے کسی کے ساتھ سلوک نہیں کیا فیر ترکی مثل مشہور ہے دشمن کیا کچھ نہیں کہتا اور فوای میں کیا کیا نظر نہیں آتا۔

جب بین کابل بین آگیا تو درباخال کابیٹا یار حسین بہیرہ سے میرے
پاس آیا ،چند روز بعد میرا ارادہ فوج کشی کا ہوا جو لوگ ملک کے حالات
سے واقف سفے ان سے چاروں طرف کا حال دریافت کیا بعض نے تو
دشت کی طرف چلنے کی صلاح دی بعض نے ہندستان کی صلاح دی۔

#### ہندستان کاسفر

اخر ہندستان پر حلہ کرنے کی ٹھہری، شعبان کے مہینہ میں کابل سے ہندستان کا رخ کیا۔ گرم ملک اور نواح ہندستان کو کبی دیکھا ہی نہ تھا یہاں پہنچ ہی دوسرا عالم نظر آیا، چوپائے اور قطع کے بیر ند بے دوسری وضع کے . قوموں اور قبیلوں کی رسیں اور کچے ۔ ایک حیسرت بیدا ہوگئ اور حقیقت میں چرت کی جگہ ہے ۔ خیبر سے دو تین کوچ کے بعد جام میں اترا ۔ یہاں کورک تیری بہت اہم جگہ ہے یہ مقام ہندوؤں اور جوگیوں کا مندر ہے وہ لوگ دور دور سے آکر اس مقام کی ترفی کرتے اور جوگیوں کا مندر ہے وہ لوگ دور دور سے آکر اس مقام کی ترفی کرتے ہیں مراور ڈاڑھی منڈاتے ہیں ۔ یہاں سے دریا تے سندھ پار کرنے

كا اداده كياليك باقى جَنَانيانى في عرض كى كد درياكو يارة كري يبي سے عظم كر كُمنتَ ايك مبكر وبال جِلزا جِاسِي . كمنت دو دن اور دو مات دب كمت سے بنكويا كے داست سے بلكش كے اوپر كى طرف چلے . كمت اور بنکویا کے بیج ایک درہ ہے جس کے دولوں مانب پہاڑ ہیں۔ راستہ درہ یں سے ہے کوئ کرنے کے بعد درت میں اتے ہی کھت اور اس تواح کے سارے افغان اکٹھ ہوکر بہاڑوں پرجو درہ کے دونوں طرف ہی اموجود ہو نگے سواروں کو مارنے اورغل مجانے ملک ابوسیدجس کو ان افغانوں کا حال خوب معلوم تفا اس حلہ بن رہبرتھا اس نے کہاکہ بہاں سے ام مح بڑھ کم ایک بہاڑ ہے اگر افغان وہاں آجائیں تو ایمنیں گیر کر پیڑا جا سکتا ہے خدا ک قدرت افغان ہم سے نوتے ہوئے اس پہاڑیر آگئے. ہادے ادمیوں نے ملکیا ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں بھول مھتے کوئی مقابلہ مذکر سکا۔ ایک وقت میں سو ڈیٹرھ سو افغانوں کو گھیرایا بہت سوں کے سرکاٹ لیے اور بعن کو زندہ گرفتار کرلیا - افغانوں کا قاعدہ ہے کہ جب بارتے ہیں تو دہمن كے آگے تنكرمنو يں يہتے بيں إس كے معنى يہ بيں كرم متعادے آم يك ينك کی مانند ہیں یہ رسم یہیں دیمی ہارے سلمنے میں افغانوں نے عاجز ہوكر تنكے مندیں نے یے بو زندہ گرفتار ہوتے ان کے بیے مکم دیا کہ سب کو قتل كردو ادر ان كے سرول سے إس منزل پر منادين دو-اس سے اس مے بڑھے تو بنکش اور بنوں کا بہاڑے اس کے جنوب میں چویارہ اور دریائے سندھ ہے۔ مشرق میں دیکوٹ ہے مغرب میں وشت ہے حب کو بازاروتاك مجى كمت بي چونكه دشت مي كونى دريا ايما نظرة كالمين یانی ہو اس سے ایک خشک تالاب کے کنارہ پر اترے۔ نشکر والوں لے

تران کو کھود کھود کر اینے گھوڑوں اور مولیٹ کے لیے یان نکالا۔ یہ ایسا مقام مے کہ محزیا ڈیڑھ محز کھود نے سے یان نکل آتا ہے اس ترائی پر مخصر نہیں ہندستان کی تام ندیوں کے کناروں کا یمی حال ہے کہ گز عجریا ڈیڑھ گز کمودا اور یانی تکل آیا بهندمستان می یه عجیب بات ہے که سواتے دریاکے یانی ماری نبیں رہتا اور اس کی ندیوں کے کناروں پر اس طرح پانی فر اللہ اتا ہے۔ دشت میں تو کہیں سے عربان اور کہیں سے کیڑا وغیبرہ ابل تشکر کے ہاتھ آیا بھی تھا گراس سے نکل کر سواتے گایوں کے اور کھھ نبیں تھا دریائے سندھ کے اس کنارے کے سفریس یہ حال ہو ا کہ تین تین چار چار سوگائیں ایک ایک سیاہی کے یاس ہوگئیں گر جیسی لاتے منے زیادتی کے نبیب سے ویسی می جیوا دین پاریں تین منزل تک اسی دریا کے کنارہ پر جِلنا پڑا تین منزل کے بعد مزار پیرکانو کے سامنے دریائے سندھ سے علیٰدہ ہوتے - مزار بیر کانو میں اترے چونکہ تعفن ساہیو نے وہاں کے مجاوروں کو ستایا تھا اس سے میں نے ان میں سے ایک کو یہ سزادی کم مکڑے مکڑے کرا دیا۔ ہندستان میں یہ مزار بہت متبرک ہے اس بہاڑ کے دامن میں ہے جو کوہ سلیان سے ملا ہوا ہے یہاں سے کوئ کیا اور بہاڑ کے اوپر اترے یہاں سے جل کرایک گاؤں ين جا سنے - دريائے سندھ كے اس طرف أكري دريا كے كنارہ كے يار اتركر بری تھاس نہ می گر گھوڑوں کے لیے دانہ اور گھاس كی كى نہ تقى ان منزلوں بر گھوڑے تھکے لگے۔ اس منزل بر رات کو بارش ایس ہونی كرياني جيولداريول مين سامان يك چره گيا - كمبلول كو بيما بيماكر اس بر منے ساری رات یونی تکلیف سے گزر کر صبح ہوئی غزنی تک بڑی پریشان

ربی . دومنزل کے بعد ایک عمرے ہوئے دریا کے پاس پہنے عبیب دریا د کھائی دیا۔ دریا کے اُس طرف کا جیل نظرنہ آتا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ پان آسان سے ملاہوا ہے اوعرکے بہاڑ اور پلٹے ایسے دکھائی دیتے سے جیے سراب ( دموكا) بوكونى كوس بجر دريا پر ملے تقے كم ايك اور عجيب حماسة د کھائی ریا لین اس دریا اور آسان کے بیج میں ہروقت ایک سرخ سی چیز ر کھائی دیت ہے اور تھے غائب ہوجاتی ہے۔ قریب بہنے تک یہی نظارہ رہا یاس بہنے تو معلوم ہواکہ قاز ہیں دس بیس ہزاد سے زیادہ ہول کی اڑنے اور کیم مجرانے کے وقت ان کے لال لال پر ممبی دکھائی دیتے ہیں اور كمبى چھپ جاتے ہيں مد صرف بہى جانور ملكہ برقم كے جانور بے شار إس دریا کے کنارے پر سے إن كے اندے دھيروں مگر مگر كنارہ پر پڑے بوتے تھے۔ یہ ندی مشک ندی ہے اس میں بالل پان کا نام نہیں ہوتا یں کئ بار اس طرف سے گزرا ہول میں نے کمی اس ندی یں یانی جاری بيس ديماليكن اس مرتبه موم بباركى بارش كايبال اتنايانى سفاكه كمات معلوم نہ ہوتا عقا اس ندی کا پاٹ توبہت بڑا نہیں ہے لیکن یہ گہری بہت ہے تمام گھوڑوں اور اونٹوں کو تیراکر پارا تارا اور باتی تمام سامان کو رسیوں سے باندھ کر کھینےا۔ یہاں سے غزنی آئے اور جانگیر مرزا کے یہاں دو روز مہان رے۔ بہاں سے چلے اور ذی الج کے جدینہ میں کابل آگئے۔

ال جاڑے میں ایک مربہ ترکلانی کے افغالوں بر علم کے لیے گیا اس کے بعد میں نے خسرو شاہ سے مقابلہ کیا اور اس کا سرکات کر مشیبان فال کے بعد میں نے خسرو شاہ سے مقابلہ کیا اور اس کا سرکات کر مشیبان فال کے پاس بجیدیا ۔ میرے پاس اس کے ملازم زیادہ سخے ان میں سے اچے مغل سرداد اس کی طرف ہوگئے ستے ۔خسرو شاہ کے قتل سے سے ایھے مغل سرداد اس کی طرف ہوگئے ستے ۔خسرو شاہ کے قتل سے سے

#### بيروايس أمحة-

اا ا مجری کے شروع ہی میں محرم کے مہینہ میں میری والدہ قتلق نگار خانم بیاد ہوئیں ایک خراسانی طبیب کا علاج ہوا گرکچہ فائدہ نہوا چھ دن کے بعد پیر کے دن ان کا انتقال ہوگیا۔ دامنہ کوہ میں اُنغ بیگ مرزا نے ایک باغ بنایا مخاجس کا نام باغ نوروزی مخا اس کے وار توں کی اجازت کے اس باغ بنایا مخاجس کا نام باغ نوروزی مخا اس کے وار توں کی اجازت سے اس باغ میں دفن کیا۔ کچھ دن سوگ میں گزرے اس کے بعد فندھاد پر حملہ کیا۔ چھے اور مزیس طے کرتے کرتے مرغزار قوس نادر میں ہم اترے مجھے بخار جڑھا۔ بڑی شدت سے جاڑا آیا ایس بے ہوئی اورغش مخی کہ گھڑی گھڑی مجھے چونکاتے کتے اور پھر آگھ بند ہو جاتی تھی پانچ چھ دن کہ معد درا افاقہ ہوا اس عصر میں ایسا زلزلہ آیا کہ قلعہ کی فصیل،شہر کے مکانات اور بہاڑوں کی چو میاں لوٹ گئیں لوگ تہ فالوں میں اور کومٹوں پر مرے کے مرے دہ گئے۔

## ہندستان کی جانبے سراحلہ

۱۳۲ عجری میں ماہ صفرجمد کے دن بہلی تاریخ کو میں نے ہندستان کی طوف کوج کیا۔ مقوری دور چلنے کے بعد مغرب میں جوم غزاد ہے دہاں رکے لفکر جمع کرنے کے لیے دودن تک یہیں قیام کیا ۔ بہاں سے جل کر رات گزر نے کے بعد بادام چٹمہ پراترے اس منزل پر میں نے مجون کھائ بدھ کے دن جب دریائے بار بک پر ہم آکر مظہرے تو خواج سین دیوان باہور نے چومین ہزاد شاہری کے برابر سونا کچھ اشرفیاں اور دو پے نوربگ کے ہاتھ بھیج بھے وہ پہنچے جمعہ کے دن آعمویں تاریخ بیں مجھے جاڑے سے کے ہاتھ بھیج بھے وہ پہنچے جمعہ کے دن آعمویں تاریخ بیں مجھے جاڑے سے

بخار جڑھا الحد سٹر کہ جلدی سے اترگیا ۔ ہفت کے دن باغ وفایس اترے ہالیوں اور اس کے نشکر کے انتظار میں کئ دن یاغ وفا میں معہدنا ہوا۔ یہاں مے نوش کاشغل رہا ، مشراب مزیی تو معجون کھائی ، وقت معتبرہ پر مرائے سے ہایوں کوکئ خط بھیج تاکیدگی اور بہت سخت ومسست الفاظ نکھ ، ہفتہ کے دن ستربویں تاریخ کو ہایوں آیا تاخیر کے سبب سے اس کو ڈانٹا کھر دہاں سے کوچ کیا اور علی مجدیں تعمیرتا ہوا اس منزل کا پڑاؤ تنگ ہے اس واسط میں ہمیشہ یہاں میلے پراترتا ہوں اور لشکر محافی یں اتر تا ہے اب میں ہی ہوا دات کو ابل تشکرنے الاؤ لگاتے تو عجیب خوبی کے ساتھ چراغ جلتے ہوئے معلوم ہوئے جب اس منزل میں اترنا ہواہے تو اسی نطفت کے سبب سے شغل ہوا۔ اگلے دن میں نے دورہ رکھ لیا۔ عُرام کے پاس نیمے برے دوسرے دن بہیں قیام کیا اور شکار کھیلنے گیا۔ برآم کے آگے سے در بائے بیاہ کے پار بوکر دریا کے ادم کھیرا ڈالا ، تقوری دور چلے سے کہ جھے سے کسی نے اگر خردی کہ برآم کے پاس جاری می گیندے اموجود ہوتے ہیں ہم دیاں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے - سنجنے ہی گمبرا ڈال دیا فل مجایا تو وہ میدان میں نکل آتے اور بھا گئے نگے ہالوں نے اور ان لوگوں نے جو اُدھرے آئے سے کمبی گینڈے کو ندریھا تھا ان کا خوب تناشا دیکھا ۔ کس گینڈے نے کس آدی یا محوالے پرحملہ نرکیا، ہم فان کا بھیا کرکے بہت سول کو تیروں سے مارا بہت دن سے دل میں تفاکہ اگر باتھی کو گینڈے کے مامنے کریں تو تھیں كس طورت مقابل كرتے بي اس مرتب فيل بان والتيوں كو في آئے ايك گینڈے سے مقابلہ ہوا جیسے ہی فیل بان بائتی کو لائے گینڈا سامنے سے

#### بِعاْكُ كِيا۔

اس دن عمام میں رہے اور امیروں بخشیوں اور صاحبوں کے جھ سات حصته مرکے ان کو نشکر کا جائزہ لینے اور گنتی کرنے کے لیے مقرد کیا ای دات کو مجھ کو جاڑے سے بخار آیا اور کھائنی کے ساتھ خون آیا بہت نكر بونى - خدا كا شكر بے كه دو نين دن يس تفيك بوگيا، ٢٨ ناريخ كو دریائے سندھ کے کنادے پرسکر اترا۔ دریا کے کنادے نیمے لگائے تشکر کا جائزہ لینے والوں نے بتایا کہ سب ملائر بارہ ہزار آدمی ہیں ۔اسس سال بہال بارش کم ہوئی تھی۔ شہر کے قریب بہاڑ کے دامن بی کا فی بارش ہوگئ تھی۔ غلہ کے خیال سے سیالکوٹ کے راستہ سے روان ہوئے۔ مقوری دور چلے تھے کہ دیکھا کہ ایک ندی میں ہرجگہ بان عظمرا ہوا ہے یہ سارا دریا برت کی مانند تھا۔ برت زیادہ سے زیادہ ایک والف اوی ہوگی مگر ہندستان میں تو اتن برف بھی عجیب بات ہے کئ سال سے میں ہندستان میں آتا ہوں لیکن برف می برس میں آجی دیکھنے یں آئی غرض سندھ سے یا نی منزل بل کر تھی منزل بی بال ناتھ جو گی كا بہاڑ ہے اس كے ينج ايك ندى كے كنارے يركنكر اترا - دوسسرے دن غلم لینے کے لیے وہی قیام کیا ملا محدی نے بہت باتیں بنائیں کبی آتی بکواس اس نے ماکی ہوگی ملا شمس نے میں اس طرح مغز کھایا ایک بات شام سے جو چھیڑی تو مبح کک ختم نہ کی سبیابی وغیرہ نلّہ لینے گئے تے غلہ کو چھوڑ چھاڑ یوں پہاڑوں اور روسسے مقامات میں منھ اٹھائے جا گھے کئ آدمی ختم ہو گئے بھرجہلم کی طرف چلے سیالکوٹ سے سب الاہور چلے محتے تھے میں نے ان لوگوں کے پاس جو لاہور میں تھے

گھوڑوں کی ڈاک بٹھاکر دوڑا دیا اور کہلا بھیجا کہ جنگ مرو سالکوٹ یں میرے پاس چلے أقر افواہ يرسمى كر فازى فال نے تيس جا ليس ہزار فوج جمع کی ہے اور اپن کریں دو تلواریں باندھی ہیں وہ صنسرور مقابلہ کرے گا۔ مجھے خیال ہواکہ مثل مشہورے" نوسے دس اچھے"جولوگ لا ہوریں ہیں ان کو مناتھ لے کر لڑنا بہترہے اسی وجہ سے امرار کے یاس آدمی روانہ کیے۔ ہم ایک منزل چل کے دریاتے جناب کے کنارے اترے۔ بہلول پور فالصہ میں ہے رات میں اس کی سیر کرنے گیا اس كا قلعد درياتے چناب كے كنارے براونجي جگه واقع ہے اور مجھے بہت ى بسندايا دل بن آن كريبان سيالكوت والول كو آباد كرنا عابي ببلول پورسے میں کشی میں بیٹھ کر واپس ہوا گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے ایک دن دریا کے کنادے پر اُکے، جعم کے دن چورمویں ربیع الاول کو بھرسیالکوٹ یں اگئے۔ جب ہندستان سے گئے۔ تو یہ ہواکہ گائیں تعینیں لوٹنے کے بیے سیکڑوں جات اور گوجسر بہاڑ اور جنگل سے ایجے ، پہلے یہ ملک پرایا تفا کھ انتظام مذکیا جاتاتھا اب کی باریہ سب اینا ہے ، اب جو ایسا ہوا تو بہت سے تھو کے ننگے عنسریب محتاج فریاد کرتے ہوئے آئے۔غل کی گیا جن لوگوں نے لوٹ ماری تھی اُن کی تلاش کی محمی دو تین کوان می کیز کر محرا سے محرا دیا۔ اس منزل پرایک موداكر أيا عالم خال نام نقاء عالم خال بندمستان مي أيا اور جو امرار ہندستان میں تنے ان سے اس نے کہا کہ یادشاہ نے تم لوگوں کو میری کک کے لیے مقرد کیا تم میرے ساتھ چلو غازی خال کو بمی ساتھ لونگا اور دتی پرچڑھان کروں کا سب نے مع کیائین وہ زبانا ان کے یاسس میں

جالیس مزار آدمیوں کا نشکر جمع ہوگیا -ان لوگوں نے دنی کو تھیر لیا الوائی تونبیں ہونی انبتہ یہ شہروالوں کو نگ کرنے لگے۔ سلطان ابراہم اس سنکر کی خبر سنتے ہی مقابلہ کے لیے جل کھڑا ہوا جب وہ قریب آگیا تو یہ لوگ سمی قلعہ چیوڑ کر سامنے آئے انفول نے سوچاکہ اگر دن کو نٹریں گے تو پٹھان آبس کی غیرت سے بھاگ نہیں سکتے اور اگر شب خون ماریں گے تو رات کو کوئی کسی کو دیجمتا نہیں ہرسردار اپنا راستہ لےگا۔ یہ سوچ کرتقریبا 4 کوس سے شبخون مادنے چلے دو دفعہ اسی مقصد سے دو پہر کو ابن جگہ سے سوار ہوئے اور آدھی رات تک گعوروں کی پیٹوں پر رہے مگریز آ کے بڑھے اور بز میجے ہٹے بن کوئی بات قرار دے سکے جمیسری دفعہ بھردات ای کہ شب خون مار نے علے ہیں إن كاشب خون مادنايبي عفاكه خيمون، ديرول بي أك لكادي غرض آدهي رات سئت سيع سے آئے اور آگ لگا کر عل مياديا - سلطان ابراہم اينے شكر کے ساتھ رات بجرجاگتا تھا اور وہیں صبح کردیتا تھا، عالم خال کی فوج وٹ مار یں معروف ہوگئ ۔ رحمن کا نشکر دریاتے را دی کے کنا رے بر لا ہورکی طرف تقا. رات کو سن گن لینے بھیمی معلوم ہوا کہ دشمن کا نشکر ہیں دیکھ کر بھاگ ڪھڙا ٻوا۔

### یان بت کی نٹرا نی

۱۳۹ مجری مطابق ۲۹ ۱۵ مجرات کا دن نظا جادی الآخر کی آخری ارس فوجی معلی از تخ تقی جب بانی بت بہنچ ہتھے۔ آخر بانی بت کے میدان میں فوجی جمع موگنیں۔ سویرے اطلاع ملی کد دشمن سیدھا جلا آنا ہے۔ ہم بھی تیار ہو کر سوار ہوئے ہایوں ساتھ تفا واروں طرف مختلف امرار کو فوج کی ذمہ داری

دى - سلطان ابرابيم كى قوج جو دورسے أتى بوئى معلوم بوتى تقى - وہ قدم الملت ملی آتی سی - ہاری فوج میں رشمن کی فوج کی آمر کو دیجہ کر کمل بی می کرفری یان نظری مقابلہ کریں یا رکریں موقع کی بات مرنی جاہیے ایبوں سے مقابلہ ب جو بے خوف چلے أتے بن من فع دیا کہ تیر مارفے مشروع كرين اور اران بن سنول ہول ، بدی خواج سب سے آگے بینیا ۔ مبدی خواج کے مقابلہ یں کچھ فوق ایک ہاتھی بیے ہوئے آئی مبدی خواجہ نے تیروں کی ہم ارسے اس فوج کا مخ ہمیردیا۔اس کے بعد گھمان کی نواتی ہونے نكى غبار اليا عناكر بانفركو بالقد نه سوتبتا عقا- سورج ايك نيزه بلند بوا بوكاكم وتمن بارنے لگا - التر تعالیٰ نے اپنے فعنل وکرم سے ایک ایسامشکل کام آسان کیا کہ وہ بے شار نظر دو پہر کے عرصہ میں فاک میں مل گیا۔ پانچ چھ بزار آدمی تو سلطان ابراہم کے ساتھ ایک علم مارے گئے باقی مرجگہ لاتیں بی لاشیں تنیں ہم نے اپن جگہ اس وقت مرنے والوں کا اندازہ پندرہ سولہ ہزار آدمی کا کیا نگر آگرے میں بندستانیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ اس لڑان میں بچاس ساٹھ ہزار فوج کام آئی۔ ہم آگے بڑھے جو امرار آگے بھے تھے وہ مما کے ہوئے افغانوں کو بکڑ لاتے۔ پائتیوں کے غول کے غول ان کے بانکنے والوں کے ساتھ گرفتار کرکے لاتے اور نذر کیے۔ یں ابراہیم کے شکریں آیا اور اس کے خیوں ڈیروں کو دیجا۔ ظہر کے وتت طاہر طبیبری نے ابراہم کی لامنس بہت سی لاشوں میں پڑی رعی یہ فورا اس کا سرکاٹ لایا -اس دن ہمایوں اور دوسرے امرار کو مكم ديا كرائبي يل جادً أكره ير قيمنه كراو اور خزام منبط كراو ميدي خواجم محد سلطان مرزا - عادل سلطان کو مکم دیا که دبی چلے جاق اوردہاں کے خزانوں کی حفاظت کرو۔ دوسسرے دن ہم کوس بحریطے اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے جمناکے کنارے پرڈیرے ڈال دیے تھیسسر دبی یں داخل ہوئے۔

### دېلى بىپ آناا د دخطبه برصوانا

سب سے پہلے محضرت سیخ نظام الدین اولیار کے مزار کی زیادت کی۔ دلی کے قریب جمنا کے کنادے پر اترے بدوری رات کو دئی کے فلد کی میر کر کے رات وہی گزاری فیج حفزت نجاجہ قطب الدین کے مزار مبارک كى زيارت كى سلطان غياث الدين بلبن - سلطان علاوّ الدين خلى كے تقروب عارتون - لائه بشمى تالاب - حوض خاص مقبره سلطان بهلول مقبره سلطان سكندر اور باغ كى سيركى . ولى بيك كو دتى كاصوبه دار اور دوست بيك کو دتی کا دیوان مقرر کیا خزانوں پر دہریں لگا کر ان کے سپرد کردئے جمعرات کو دئی سے کوچ کردیا اور تغلق آباد کے قریب جمناکے کنادے بر نشکر اترا جمعہ کے دن یہاں قیام ہوا۔ مولانا محمود یہاں سے شہر گئے دنی کی جامع مبحدیں اعفول نے نازیرهی - میرے نام کا خطبہ پڑھوایا اور مقبروں کو بہت ساروبیاتشیم کرکے واپس آئے ہفتہ کو یہاں سے جلے یں نے تغلق آباد کی سیرکی اور آگرہ چلے گئے جمعہ کے دن بائیسویں رجب کو آگرہ پہنچے اورسلمان فرلی کے مکان پراترے یہ مقام شہر ے بہت دور عقاء ہمایوں وغیرہ پہلے آگئے سے قلعہ والوں نے قبصنہ دینے میں بہانے کیے ۔ انفول نے دیکھا کہ لوگ بہت بجڑے ہوئے بیں اس سے تأکید کی کر خزانوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور کوئی باہر نہ

# نکلنے پائے۔ یہ انتظام کرکے میرے منتظرہے۔ کوہ اور ہیرا

برماجیت گوالیار کا داج کھا۔ سوبرس سے اس کے بزرگ وہاں دائ کرتے ہے جب ہمایوں آئرہ یں دہتے ہے جب ہمایوں آئرہ یں ابن کرتے ہے اگر ہیں دہتے ہے جب ہمایوں آئرہ یں آیا اس کے شہر پر قبعنہ کرایا کھا لیکن وہ قلعہ یں داحن نہیں ہوا۔ بحرباجیت کی اولاد نے ہمایوں کو بہت سے ربیرے نذر کے اسس میں ایک مشہور ہمیرا کھا جو سلطان علاق الدین لایا کھا۔ اس ہمیرے کے بالیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمیرا دنیا کی آدمی آمدتی کے برابر قیمتی ہے اس کا وزن آٹھ مشقال ہے۔ جب میں آیا تو ہمایوں کوہ نور لیکے میرے حصور ماضر ہوا ، یہ ہمیرا میں نے اس ہی واپس دیدیا۔

آگرہ کے قلعہ میں ابھی تک نورسی فوج موجود متی۔ ایراہم لورسی کا فاندان مجی وہیں متعا۔ ان نوگوں نے قلعہ سپرد کرنے ہے بسلے کئی شرطیں منواتیں۔ سلطان ابراہیم کی ماں کو مات لاکھ دو پریافت د پیش کیے ان کے دہنے کے لیے آگرہ سے ایک کوس کے فاصلہ پر محل دیا اس کے امرار کو جاگیریں دیں اور تب محل میں داخل ہوا۔

العدم خلیددرباد سے یہ بیراد نجیت سنگ کو طاوہ لاہور کا رابہ تھا اور دہاں سے انگریزوں سے باتھ آیا اب یک یہ بیرا الگلستان کی ملک کے باس ہے۔

## كابل سے ہندستان كى فتح تك كافعيلى ذكر

یں نے ۹۱۰ عجری میں دہم،۱۰ کابل فتح کیا اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ ہندستان پر حملہ کرکے اٹسے فتح کروں لیکن کبی تومیرے بھا یُوں کی دخمن رکاوٹ بن گئی اور کبی میرے اپنے امرار نے اسے منع کیا لیکن اب یہ دولوں باتیں ختم ہو یکی تقیں۔ کابل کی فتح سے ۱۹ سال بعد میں نے ۲۵ معجری ہیں باجور فتح کیا وبال سے ہیں۔ رب کابل کی فتح سے بہنچا اور چار لاکھ شاہری خراج لے کر اپنے نشکر میں تقیم کیا اور بھر کابل واپس روانہ ہوا۔ ۹۲۵ هجری سے ۱۳۲ مجری روا ۱۵ء سے ۱۵۲۹ کی کابل واپس روانہ ہوا۔ ۹۲۵ هجری سے ۱۳۲ مجری روانہ کی جمع پر کابل واپس روانہ ہوا۔ ۹۲۵ هجری سے ۱۳۲ مجری بار التر نے مجمع پر کابل ور ابراہیم لودھی جیسے بادناہ پر فتح دی اور ہندستان جیسے ملک کو میرے یاؤں تلے بھا دیا۔

ادھرکے بادناہوں میں تین بڑے حلہ اوروں کو کامیاب حلہ اور کہا جا سنگروں سال اور کہا جا سنگروں سال اور کہا جا سکتا ہے۔ محمود غرائوی جس کی اولاد نے سنگروں سال ہندستان پر حکومت کی شہاب الذین محمد غوری ۔ اس کے زئر داروں اور غلاموں نے بھی بہت مدت تک حکومت کی تیسرا تیں ہوں لیکن

مجھے اور ان پہلے بادشاہوں کو ملانا می نہ ہوگا گیونکہ محود غرفوی نے جب
ہندستان پر حلمہ کیا تو وہ بہت طاقتور تھا۔ خراسان اور سم قرن کی
بادشاہتیں اس کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ دو لاکھ سپاہی تھے
ہیں نہیں اس وقت ہندستان یں کوئی ایک معنبوط حکومت قائم نہتی ہجو لئے بچوٹے رام سے تھے ہوایک دوسرے کے دشمن تھے۔ شہاب الدین غوری تو خراسان کا مالک نہ تھا لیکن خراسان اس کے بڑے بھائی کے
باس تھا اس لیے اس طرف سے اسے کوئی خطرہ نہتا یوں مبی اس
بادشاہ کے بارے یں کتا ہوئی میں یہ لکھا ہے کہ جب شہاب الدین غوری
بادشاہ کے بارے یں کتا ہوئی میں یہ لکھا ہے کہ جب شہاب الدین غوری
نے ہندستان ہر حملہ کیا تھا تو اس کے ساتھ ایک لاکھ اٹھ ہزاد سپای

یں نے جب بھرے برحملہ کیا تو میرے سابھ صرف ڈیڑھ دوہزار اُدی نظے اور اب جب کہ ہندستان برحملہ کیا اور ابراہیم لودھی کوہرایا ہے تو میری فوج کی کل تعداد بارہ ہزار سمی اور صرف بدختاں قت رصاد اور کابل پر میری فوج کی کل تعداد بارہ ہزار سمی اور مرف بہت سمتوٹ کی اور کابل پر میری مکومت سمی ان مکومتوں کی المدن بھی بہت سمتوٹ کی اُدن میں بہت سمتے ان کافر کے ان علاقوں کو بھی دیجنا پڑا جو رشمن مکوں سے قریب سمے ان کا فری بہت خرج کرنا پڑا۔ ازبک میرے پرانے رشمن جمی ان سے بے برانے دشمن سمیرے پرانے دشمن سمیرے برانے کیاں سمیرے برانے کیاں سمیرے برانے کیاں سمیرے برانی کے باس

ہندستان میں بھیرے سے لے کر بہادیک افغالوں کا راج تفا

له عبقات نامری ایراس زمان کے حالات کے لیے بہت مشہور کتاب ہے ، -

ابراہیم لودھی کے باس بانی لاکھ سے کم فوج نہتی ، وہ جب نوٹے آیا تو
اس کے سائیوں نے سب فوج کو میدان یں لانے سے ددکا اس یے
وہ پانی بت کے میدان یں ایک لاکھ سیابی اور ایک ہزار ہائتی رہ کر
آیا نفا۔ یں نے مرف اللہ پر سجروسہ کیا اور ابراہیم لودھی جیبے بڑے بادثاہ
سے نوائی لڑی ۔ یہ مرف خدا کا اصان اور دہر بانی ہے کہ اس نے بچھے
ہندستان جیبے ملک کی بادشاہت بخش دی۔

#### ہندستان

یہ ہندستان جس کی باد شاہت مجھے ملی بہت بڑا لمک ہے۔ اس کی آبادی بھی بہت ہے۔ اس کے مشرق و جنوب اور مغرب کے ایک صد تک سمندر ہی سمندر بھیلا ہے۔ شال میں ہمالیہ بہاڑ ہے جس سے ملے ہوئے کشمیر اور ہندوکش بہاڑ ہیں اس کے شال مغرب میں فن رہا اور غزنی کے علاقہ ہیں۔ اس کا سب سے اہم ننہر دہلی ہے جب سے اور غزنی کے علاقہ ہیں۔ اس کا سب سے اہم ننہر دہلی ہے جب سے سلطان شہاب الدین غوری کا زمانہ مشروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے زمانہ تک دہلی ہی راجدھائی دہی اور اسی جگہ سے ان باد شاہوں نے سادے ہندستان پر حکومت کی۔

یں نے جب بندستان پر حملہ کیا اس وقت پانی سلمان بادثاہ اور ہندو راجہ یہاں حکومت کرر ہے کتے۔ یہ راجہ بڑے سلمان جولے چھوٹے چھوٹے اور بھی راجہ سمجھے جن کی آزاد حکومتیں تقیں۔ بڑے بادشاہوں بی بھال دوھی تھے جن کی عکومت بھیرہ سے لے کر بہاں کے بھیلی ہوئی تھی لودھی بھالوں سے بہلے جون پور یں سلطان صین شرقی کی حکومت تھی لودھی بھالوں سے بہلے جون پور یں سلطان صین شرقی کی حکومت

متى - فيروز شاه تغلق كے زمان يس اس كے باب دادا در بار يس تھے ليكن فروز شاہ کے انتقال کے بعد حین شرق نے آزاد مکومت بنالی- سلطان ببلول لودعی اور اس کے بیٹے سکندر تودعی نے جون پور کی آزاد مكومت فتم كردى جون پور اور دلى كو ملاديا. ميرے أفے سے يہلے ملطان مظفّر گجرات كا بادشاه عقا وه برانيك بادشاه عقا مططان كا انتقال بوا تو انفول نے گجرات بیں اُزاد حکومت کا اعلان کردیا۔ دکن میں بہنی سلطنت تیسری بندستان بادشاست ہے اس وقت اس مکومت یں جبگرا پڑا ہوا ہے اور بادشاہ محص تاش کا یکہ ہے۔ چوتھی بادشاہت مالوہ کی بادشاہت ہے - میرے آنے سے پہلے بہال محود حکومت کرتا عما اس کی حالت مجی کھ اچی بنیں ہے رانا سالگا نے اس کی سلطنت کے بہت سے حصے اس سے چین سے بیں ، پانچویں حکومت بنگال کی ہے یہاں نفرت شاہ کا سكر چلتا ہے اس كے باب كا نام سلطان علاؤ الدّين ہے وہ سيدول مِن سے محقے - سلطان علاؤ الدین سے پہلے بنگال میں ایک مبتی کی عكومت متى علاؤ الدين نے اس كو قتل كركے مكومت جين بي متى بنگاني حکومت کے بہت وفادار ہوتے ہیں انتیں بادشاہ سے کوئی رکیبی نہیں ہوتی جو بھی بادشاہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اج کل نفرت شاہ کی حکومت ہے اور یہ اسے اپنے باپ علاؤ الدین سے مل ہے۔ ہندوؤل میں سب سے بڑا رام بیجانگر کا راج ہے ، دوسسرا رام مانگا ہے جس نے اپن عقل مندی اور ہتت و بہادری سے اپنے راج کو بڑھا یا ہے وہ اصل میں چیوڑ کا راجہ ہے جس نے ہندو بادست ہوں کی کمزوری سے فائدہ انتظاکر رنتبور - رنگ پور اور چندیری اینے تبعنہ میں

کریے ہیں۔ ان دونوں ریاستوں کے علاوہ چیو ٹا جیون اور نہی ریاسیں بی ان میں سے کچھ مسلمان بادشاہوں کے ماتحت ہیں اور بعض آزادیں۔ ہندستان دنیا کے مشہور ملکوں میں سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بالک ابنی لک ہے اس کے بہاڑ۔ اس کے جگل۔ اس کے دریا، جانور، بھیل، بھول ہارے یہاں سے الگ ہیں۔ یہاں کی زبان مجی الگ ہے اور آب وہوا میں ہارے بہال کی آب و ہوا سے میل نہیں کھاتی ۔ بہال کی آب و ہوا کابل کے کچھ علاقول کی طرح گرم ہے لیکن جیسے ہی دریائے سندھ كوياد كركے ہم ملك كے إدھر كے حصة بين داخل ہوتے ہيں ہرجيسيز مختلف دکھائی دیتی ہے ہندستان کے شال کی طرف دریائے سندھ کے دوسری طرف جو بہاڑ ہے وہاں اکثر جگہوں پر لوگ آباد ہیں بہباڑ تحتمیرے لیے کر بنگالہ تک بڑھا چلا گیا ہے اور اس میں بے شمار گاؤ ل ربيات اورشهر آباد بي جن من مختلف توبي بتي بين سندواس بهار کو بوالک پربت کے نام سے تھی یاد کرتے ہیں کیونکہ ہندستانی زبان یں سوا چوتھائی کو لک سومزار کو اور پربت بہاڑ کو کہتے ہیں یعنی بربیاڑ اللہ بہاڑوں برشتل ہے۔ اس بہاڑ کے تعمن حصول بر ہیشہ برف جی رہی ہے لا ہور ۔ سربند اور ڈیرہ اساعیل کے اونیے مقامات پر کھڑے ہوکر یہ برف دعمی جاسکتی ہے یہ بہاڑ دہی ہے جو کابل کے علاقے یں بہنچ کر کوہ ہندوکش کا نام پالیتا ہے کابل سے مشرق کی طرف بھیلتا ہوا جنوب کی طرف آگے بھیلتا چلا گیا ہے اِس بہاڑ کے شال میں تبت اور جنوب میں ہندستان واقع ہے۔ ہندستان کے اکثر دریا ان ہی بہاڑو سے نکلتے ہیں۔ سربند سے اِس طرف شال میں چھ دریاؤں کا راج ہے

بن یں سندھ سب سے بڑا ہے اس کے بعد چناب، جہلم ۔ داوی ۔ بیاس اور سنج بی سادے دریا ہالیہ بہاڑ سے بچوٹتے اور پنجاب کے میدانوں کو سیراب کرتے مثان کے قریب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے سیراب کرتے مثان کے قریب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے سندھ کا نام باکر ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔

ہندستان کے دریاؤں ہیں ان کے عادہ گنگا۔ جمنا۔ کودی اور گندک بھی مشہور دریا ہیں یہ سادے دریارسوالک پہاڑ سے نکلتے ہیں، ہندستان کے کئی دریا چنبل۔ بناس، بن بوٹی اور سون وسطی پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور گنگا ہیں مل جاتے ہیں۔ وسطی ہند کے پہاڑوں پر برت بالکل نہیں جمتی ان ہیں سے ایک پہاڑ دہلی سے شروع ہوکر جنوب کی طرف میواست کی ان ہیں سے ایک پہاڑ دہلی سے شروع ہوکر جنوب کی طرف میواست کی طرف بھیل گیا ہے میوات سے اس پہاڑ کی بلندی بڑھ گئی ہے۔ سیکڑی طرف جولیور۔ گوالیار، چوڑ اور چندیری ۔ کے پہاڑ اس سلملہ کی مختلف شافیس دھولپور۔ گوالیار، چوڑ اور چندیری ۔ کے پہاڑ اس سلملہ کی مختلف شافیس ہیں۔ یہ بہاڑ مسلسل نہیں ہیں ، ان کے پچ چ میں سات سات آٹھ آٹھ ہیں۔ یہ بہاڑ مسلسل نہیں ہیں ، ان کے پچ چ میں سات سات آٹھ آٹھ ہیں۔ یہ بہاڑ مسلسل نہیں ہیں ، ان کے پچ چ میں سات سات آٹھ آٹھ ہیں۔ یہ بہاڑ مسلسل نہیں ہیں ، ان کے پی سے میں سات سات آٹھ آٹھ

جننے شہر اور میدانی علاقے ہندستان میں ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں کے کعیت عموا دریاؤں سے سراب ہوتے ہیں دریاؤں سے نہریں نکال کر شہروں تک پہنچائی گئی ہیں جن کی وجہ سے بعض باغات خوب عمرے ہیں۔ ہندستان میں خریف کی فصل درحان جوار وغیرہ) کی کامیابی برسات ہی ہرمخصرے۔ جب برسات نہیں ہوتی توفعل خراب ہوجاتی ہے اور پھر رہی کی فصل د جاڑوں میں خاص جیز گیہوں، چنا و غیرہ) بوئی جاتی ہے اور پھر رہی کی فصل د جاڑوں میں خاص جیز گیہوں، چنا و غیرہ) بوئی جاتی ہے۔

میل اور در نحوں کو مرف پہلے دوبرس تک پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد زمین خور خوراک بہنجاتی ہے. سبزیوں کو بان دبنا یرتا ہے لاہور اور سربند کے علاقوں میں رہٹ کی مددسے کھیتی باڑی کی جاتی ہے رہٹ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جتنا گہرا کنوال ہوتا ہے اتنے ہی لمبی رسی کے دو صلقے تیار کریے جاتے ہیں پھران صلقوں میں لکڑی كے چيوٹے چيو تے انكڑے اس طرح باندھ ديئے جانے بي كه دولوں طلق ایک ساتھ مل جائیں بھران تکڑیوں سے مٹی کی نشیا باندھ دی جاتی ہیں کنویں کے منے برجو چرخ نکڑی سے تعمیر کیا جاتا ہے یہ خلقے اِس پر جڑھا دیئے جاتے ہیں بیل جب چرخی کو گھاتے ہیں تو لٹیا کنویں کی تہہ یں ڈوب کریانی سے بھرجاتی ہیں اور بھر گھومتی ہوئی إدھر آجاتی ہیں اور اویر کی سطح سے کنویں کے منھ پر تالاب نا برتن میں انڈیل دیتی ہیں اور انسس طرح یانی نالی میں ہوتا ہوا این جگر پہنج جاتا ہے۔ دہلی آگردیں زیادہ تر چرس کا رواج ہے جرس کی صورت یہ ہے کہ کنویں کے منھ بر ایک روشافہ نکڑی گاڑ دی جاتی ہے رونوں شاخوں کے درمیان جیسرخی لگادی جاتی ہے ایک بڑاسارتہ ایک سرے میں ڈول باندھ کراس چرخی برچڑھا دیا جاتا ہے دوسسرا سرا بیوں کی جوڑی کے گلے ہیں پڑے ہوئے جوتے سے باندھ دیا جاتا ہے اس چرس کے بیے بیوں کی جوڑی کے علاوہ دو آدمی در کار ہوتے ہیں ایک آدمی ڈول کوجب کہ وہ کنویں کے منھ پر کھینے کر پہنیتا ہے نالی میں انڈیلتا ہے دوسرا بیلوں کو ہائکت م بیل جب آتے جاتے ہیں اور ڈول کو کھینے ہیں تو رسر ان کے گوہر اور پیشاب سے تر ہو جاتا ہے اور یہی کنویں میں جاتا ہے اس طسرح

اس کا پان گندا ہو جاتا ہے۔

ہندستان شہر ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں یہاں بافوں کے چاروں طرف دیواریں بنوانے کا دواج نہیں ہے زیادہ ترباغات میدانی علاقہ میں داقع ہیں برسات کے دنوں میں دریاؤں نہروں اور ندیوں کے کناروں پر جہاں عموما گھاس آگ ہوتی ہے سخت دلدل ہوجاتی ہے انا جانا بہت مضکل ہوتا ہے بعض جگہوں پر پانی مجرجاتا ہے اور تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے ان مقامات کے لوگ ان تالابوں ہی سے اپنی ضرور تیں بوری کرتے ہیں۔ یہاں کے شہر اور بستیاں آباد ہیں ۔ یبال کے شہر اور بستیاں آباد ہیں ۔ یبجلد از ہوجاتے ہیں۔

اگر بہاں کے لوگ کہیں بنا چاہتے ہیں تو پہلے کنویں کھودتے ہیں اور تالاب بنا لیتے ہیں اور بھر بھونش اور بانس یا نکڑی کی مدد سے جمونش اور بانس یا نکڑی کی مدد سے جمونش اور بانس کمڑی کرتے ہیں اور نہ کھڑی کر لیتے ہیں نہ دیواریں اٹھانے کی صرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ایشیں اور بھر تراشنے کی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آباد ہوجاتی ہیں۔

### جالؤر

ہندستان کے جانوروں میں ہاتی بہت اہم ہے، ہاتی کابی کے جنگات سے دستیاب ہوتا ہے، جیے جیگل کے اندرسفنہ کیا جائے گا اتنے ہی ہائتی زیادہ نظر آئیں گے لوگ ای جیگل سے ہاتی پجرتے باتی پجرتے ہیں آگرہ اور مانک پور کے درمیانی علاقہ کے تیس چالیس گاؤں کے بین آگرہ اور مانک پور کے درمیانی علاقہ کے تیس چالیس گاؤں کے باتشی مدھ جانے باتشی مدر ہوتا ہے جو مالک چاہے وہی کرتا ہے۔ یہ بڑا تیمتی کے بعد بڑا وفادار ہوتا ہے جو مالک چاہے وہی کرتا ہے۔ یہ بڑا تیمتی

جانور ہے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے جتنا بڑا ہوا ہوگا اتن ہی قیمت ہوگی۔ خام طور سے یہاں کے بائتی چار گزے اُونیجے نہیں ہونے بجالور سونڈ کے ذریعہ بی خوراک کھاتا اور اس کے ذریعہ یان بیتا اور جیزی پیرتا م اس كے من كے اللے حتريں دو بڑے سے دانت باہركو نكلے ہوتے بی ان بی کے ذریعہ ہاتنی دبواروں کو توڑتا اور درختوں کو اکھاڑلیتا ہے۔ یہ دانت بہت کام آتے ہیں ہاتی دانت کی صنعت نے اس کا نام بایا ہے۔ ہنداستان میں ہاتھی کی بڑی اہمیت ہے ہرایک بادناہ کی فوج میں اس سے کام لیا جاتا ہے جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کی فوت میں ما مقول کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دریاؤں کے اندر مس جاتا ہے اس کی بیٹھ پر جو کھ لادا جائے اسے دوسرے کنارے تک بہنیا ریتا ہے۔ بعض ایسے چھکڑے جنیں کھنچنے کے لیے کئی کئ سوآدمیوں کی صرورت ہوتی النیں دوتین ہاتھی بڑی آسان سے کھینے نے جاتے ہیں۔ اس کی خوراک بہت زیارہ ہے تین چار اونٹوں کا کھانا و، اکبلا کھاتا ہے۔

ہائتی کے بعد گینڈا ہے یہ بھی بہت بڑا جانور ہے دو تین بھینوں کی برابر موٹا ہونا ہے اِس کے ماتھے بر بانچ انگل برابر ایک سینگ اگا ہوتا ہے اس کی کھال بہت موٹا ہوتی ہے ۔گھوڑے کی طرح اس کا بیٹ بھی بلکا اور چھوٹا ہوتا ہے اس کی دم بھی گھوڑے سے مشابہ ہے جس طرح اُس میں ہوتی ہے گھوڑے کے انگلے مرح اُس میں ہوتی ہے گھوڑے کے انگلے بات میں بھی ہوتی ہے گھوڑے کے انگلے بائے جاتے ہیں اس طرح کے گئے گینڈے کے بھی ہوتے ہیں۔

ہاتی کے مقابلہ یں یہ زیادہ خوفناک اورخطرناک جانور ہے۔ اوسے مدحایا نبیں جاسکتا بشاور کے جنگلوں اور دریاتے سارد کے اس پاس پایا جاتا ہے۔ گینڈے کے بعد بھینسا بڑا جیوان ہے وہ بھینس سے صورت بین ملتا ہے صرف اس کاجم بھینس سے بڑا ہوتا ہے۔

کوتہ پا بھی یہاں کا تخصوص جانور ہے یہ ہرن کی ہی شکل اور اسس کے بی قدا ورجم جیسا ہوتا ہے البتہ ہاتھ اور پاؤں ہرن کے پاؤں ہرت جھوٹے ہوتے ہیں اس کی ٹاگیں جھوٹی ہوتی ہیں اس سے یہ تیز ہنیں دوڑ سکتا ۔ یہ جنگ ہیں جھیا رہتا ہے۔ اس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں ای دوسری قسم کو دوڑ سکتا ۔ یہ جنگ ہیں جھیا رہتا ہے۔ اس کے پاؤں جھوٹے ہوتے ہیں ای کلیرہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کا دنگ سیاہ ہوتا ہے اس کی سب کلیرہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کا دنگ سیاہ ہوتا ہے اس کی سب سے بیت بات یہ ہے کہ نرکا رنگ توسیاہ ہوتا ہے گر مادہ کا دنگ سفید ہوتا ہے۔ یہ ہرن کی ایک خاص قسم ہوتی ہے یہ زیادہ سے ہرنوں ہیں چھوٹے ہرن کی ایک خاص قسم ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک سالہ سے کے برابر ہوتا ہے اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے ۔ یہاں چھوٹے قدکی گائے بی جوانات کی ایک خاص قسم مے بندکو

ہندستان کے جانوروں میں بہت اہمیت ہے۔ اس کی نرانی حرکوں کی وجہ سے لوگ اسے بیانے ہیں اور اس سے بیانے ہیں۔ لوگ اسے بیانے ہیں اور اس سے بیا گلاتے ہیں۔ اس کی ایک خاص قیم ہوتی ہے جس کا منھ سبباہ اور بال سفید ہوتے ہیں کا لے رنگ کے بندر بھی بیائے جانے ہیں ان کا منھ بھی کالا اور بال بھی کالے رنگ کے بندر بھی بیات جانے ہیں کالے روحتے ہیں۔ نیوالا اور گلبری بھی بیاں کے خاص جانور ہیں۔

مورہندستان کا فاص پرندہ ہے اِس کے پراور بال رنگ دار ہوتے ہیں اسس کا قداس کے رنگ سے الگ ہوتا ہے۔ نر کے سر پر تین انتی کے برابر ایک تاج ہوتا ہے۔ مادہ کے یہ تاج نہیں ہوتا ہی نر رہت خوبھورت ہوتا ہے۔ مادہ کچھ خوبھورت نہیں بوتی اس کے پر ہی بہت زیادہ رنگین نہیں ہوتے ۔ بعص مور بہت بڑے قد کے ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں اڈسکتا اس سے پہاڑی جنگلوں میں زیادہ پا جاتا ہے۔ یہ نیادہ نہیں اڈسکتا اس سے پہاڑی جنگلوں میں زیادہ پا جاتا ہے۔ مالوطا بہت خاص جانور ہے جنہ بہل کے لوگ پال لیتے ہیں اور لولیاں سمحاتے ہیں ، باجور اور سوات کے علاقوں میں یہ بہت پا یا جاتا ہے۔ یا نی پائی چھ بھ برد کی قطاری اور میں مارتی نظر آتی ہیں ۔ جوطوط پالے جاتے ہیں اس کا سرسرخ اور پروں پر بھی سرخی ہوتی ہیں ۔ جوطوط پویاں ہو ہے ہیں ان کی چونیں سرخ ہوتی ہیں ۔

بینا بھی بالتو جالور ہے۔ یہ طوطے کی نبیت ذرا دیر سے باتیں کے سے سے میں بڑی شہرت رکھتی ہے اسس کا کی مینا باتیں سکھنے میں بڑی شہرت رکھتی ہے اسس کا رنگ بالال سیاہ ہوتا ہے چونے اور باؤں زرد ہوتے ہیں اور آنکھیں دنگ بالال سیاہ ہوتا ہے چونے اور باؤں زرد ہوتے ہیں اور آنکھیں

سرخ ہوتی ہی یہ خوب باتیں بناتی ہے۔

## موسم اور د لول کی قتیم

ہارے ملک میں ہرسال چادموہم ہوتے ہیں گر ہندستان میں مرت تین موسم ہیں چاد ہینے گری رہت کی رہت کے اور تینے سردی بہار دکھائی ہے اور چانے برسات رہتی ہے۔ بہال کے مینے چاند کے مینے کے وسط ہے۔ بار جینے برسات رہتی ہے۔ بہال کے مینے چاند کے مینے کے وسط ہے۔ شروع ہوتے ہیں ان کے نام یہ ہیں

چیت، بیا کھ میٹھ - اساڑھ - ساون بہادوں کوار - کا تک - اگن -یوش ماللہ - بیاگیا.

یہاں کے لوگوں نے ہرموسم میں دو دو جینے گرمی۔ برسات اور سردی کے لیے مفوص کر دکھے ہیں۔ جیٹھ اور اساڑھ گرمی کے لیے۔ ساون۔ بھادوں برسات کے لیے بوس اور ماہ سردی کے مخصوص جینے ہیں.

ہند ستان میں دلوں کے نام یہ ہیں۔

سنیچر- اتوار - سوموار - منگل - بدهوار - برک اور اور شکروار ہارے دفن میں دن دات چوبیں صول یا گھنٹوں پرتقیم کے گئے
ہیں ہر گھنٹہ ساٹے وقف کے ہوتے ہیں لیکن ہددستان کے لوگوں نے دات
دن کو آکھ حصول پر بانٹ دکھا ہے ہرصتہ گھڑی کہلاتا ہے دات بمی
چار پہرول اور دن بھی چار پہرول پرتقیم کیا گیا ہے جس کا اعلان گھڑیال
کے ذریعہ گھڑیال کرتے ہیں - یہاں گھڑیال بڑے اہتام سے بجایا جاتا ہے طباق کے برابر پیتل کے ایک گول شکڑے میں جو دو انج موٹا ہوتا ہے اوپر طباق کے برابر پیتل کے ایک گول شکڑے میں جو دو انج موٹا ہوتا ہے اوپر کی طرف سوراخ کرکے ائے کسی اونچی جگہ لوکا دیا جاتا ہے جس کے ساتھ

ایک مورم می مروقت نکی رہی ہے۔ گریال کے نیجے ایک ناندیان ہے معردیتے بیں اور ایک کٹوری کے پیندے میں سوراخ کرکے پانی کے سطح پر تیرادیتے ہی کوری کے بیندے میں جوسوراخ ہوتا ہے اسس کے ذریعہ پانی اُہت اُہت کٹوری میں تجرفے لگتا ہے۔ جب کٹوری تجرجاتی م تو گھڑیالی اس کٹوری کو اکٹ دیتے ہیں اور موگری سے گرایال پر چوٹ لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ اعلان ہونا ہوتا ہے کہ ایک گھے ای بیت گئی . یہ سلسلہ صبح سویرے سے شروع ہوتا ہے ۔ ہر مرتبہ جب کٹوری عبرتی ہے تو گھڑیال بجاہے اور یہ سلسلہ ایک بہرنک چلتا ہے۔ بہر گذر جانے پر گھڑیال پر اتنی چوٹ لگائی جاتی ہے جتنی گھڑیال گذر گئی ہوتی ہیں اس مسلسل جوٹ کو گجر کا نام ملا ہے۔ پہلے بہر کا گجر دک کر بجبا ہے یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک پہر گذر گیا۔ دوسرے پہر پر گجر بجانے کے بعد دوصریں سلے کے انداز میں لگائی جائیں گی یہ دو ہمرکے گذر جانے کا اعلان ہوگا اس طرح تین بہرگذر نے پر مین صربیں ۔ چار بہر گذر نے پر جبکہ تام ہوجاتی ہے اور سورج غروب ہوجاتا ہے چوہتے بہرکا تحر بجتا ہے اور گھڑیال برگھڑیائی چارچوٹ لگاتا ہے یہ دن کے تمام ہوجانے کا اعلان ہوتا ہے یمی کیفیت رات کی گھریوں اور بہروں کے اعلان کی ہوتی ہے۔

یں نے اس میں ترمیم کی اور حکم دیا کہ ہر پہر کی گھڑیال بجانے کے بعد
کسی قدر دک کر اس پہر کا اعلان بھی کیا جائے تاکہ معلوم ہوسکے کہ یہ
گھڑیاں پہلے پہر کی ہیں یا دوسرے تیسرے یا چوسنے کی ۔ یہ ترمیم مفید دبی
ہرگھڑی ساتھ بلوں پر تقیم کی گئ ہے ایک بار انھ بند کر تے اور کھولئے
میں جو وقت گتا ہے ایسے بل کہا گیا اس طرح ایک دن دامت میں ستر ہزاد

#### بندي وزلن

بندی وزن کے صاب سے آتھ رتی میں ایک ماشہ چار ماشہ کا ایک اندی کا ایک اندی کا ایک اندی کا ایک تولئ اور ، ۸ تولہ انک ربانی ماشہ کا منقال بیالیس رتی، بارہ ماننے کا ایک تولئ اور مومن کا کا ایک سیر اور جالیس سیرکا ایک من - بارہ من کی ایک مانی اور سومن کا جنباسا ۔ ٹانک عمومًا جواہر اور موتی تو لئے میں استعمال ہوتا ہے .

### گنتی

ہندستانیوں کی گنتی کا صاب یہ ہے کہ دس سوکا ایک ہزار ۔ سوہزار کا ایک ہزار ۔ سوہزار کا ایک ایک ہزار ۔ سوہزار کا ایک لکھ ۔ سولاکھ کا ایک کروٹر اور سوکروٹر کا ایک ارب اور سوارب کا ایک کھرب ۔ سوکھرب کا ایک نیل ، سونیل کا ایک پیرم اور سو پدم کا ایک بات کھرب ، شوکھرب کا ایک نیل ، سونیل کا ایک پیرم اور سو پدم کا ایک بات ہے ۔

بندس، ن کا گھوڑا اجھا نہیں ہوتا۔ یہاں برف نہیں متی م گرمیوں یں تھنڈا بانی بی نبیا ہوتا ہے۔ یہاں مدرسوں کا رواج نہیں ہے گروں یں شعدان استعال نہیں ہوتے البتہ جبکٹ کا رواج ہے۔

باغوں اور مکالوں بن نبری جاری کرنے کا رواج نبیں ہے بندتا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے اس میں سونا پاندی بہت بڑی خوبی یہ ہے۔ یہ بات کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے پاندی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ برسات کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے وہ بہت نطف دیتی ہے یہاں کی برسات میں کبی کبی تو ایک دن میں دس بندرہ بندرہ بندرہ بیس بیں بار آسان سے مینہہ برستا ہے۔ برسات

میں ہرطرف میل تقل ہوجاتے ہیں جہاں پانی کی بوند نہیں ہوتی وہاں ندی نالے بہنے لگتے ہیں۔

بادش کے زمانے میں اور اس کے بعد بہت مُفنڈی ہوا جلتی ہے۔ یہاں برسات کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ تیر بالکل بریکار ہو جاتے ہیں مرت تیرہی نہیں کتا ہیں ایاس اور دوسرا سامان بھی سیل جاتا ہے۔

مجی مجی مجی برسات کے دنوں کے علاوہ گرمی میں بھی ہوا خوب بینی ہے گرمی میں بھی ہوا خوب بینی ہے گرمی میں تو ہوا کا زور اتنا ہوتا ہے کہ اُندھی کی صورت اختیار کرلین ہے۔

ہندستان میں بیٹوں کی تقیم خوب ہے ایک ہی پینہ کے بوگ کٹرت سے ہوتے ہیں صرورت پر ہزاروں آ دمی ایک ہی کام کرنے والے بل جاتے ہیں۔ ملّا شرف الدّین نے ظفرنامہ میں لکھا ہے کہ جب پھروں سے جمع مبعد بنائی جانے بنگی تو دوسو سنگ تراش ر بیھر توڑنے اور اس پر کام کرنے والے اذر بائی جان ، فارس اور ہندر نیان سے جمع کیے گئے ۔

اس کے مقابلہ میں ان بوگوں کی زیادتی کا اندازہ اس سے کیب جاسکتا ہے کہ میں نے جو عادت آگرہ میں بنوانا شروع کی ہے۔ اس کے لیے صرف آگرہ ہی سے جھ سواتی د ۱۹۸۰ نگ تراش جمع کر ہے اس کے علاوہ سیکری۔ بیانہ ۔ دولت پور ، گوالیار اور کول میں جو عارتیں شروع کر کھی ہیں ان میں داوم ان جورہ سو اکیا نوے نگ تراش کام کر دہیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندستان کے فاص فاص بیتوں میں کتنے ہزاد لوگ گئے ہوتے ہیں۔

یں نے اس وقت یک جو ملک فتح کیا ہے اس کی حدبہروسے شروع ہوتی ہے اور بہاریک جلی گئی ہے اس ملک کی سالانہ آمدنی بادن کروڑرویی ے - انیس کروڑ آمدن کا علاقہ راجوں اور رتیبوں کے پاس مےوہ مجھے خراج ادا کرتے ہیں۔

# خزالوں کی تقیم

یہ رجب کی امیسویں تاریخ تھی اور ہفتہ کا دن تھا جب کہ میں نے بعن خزانوں کی تقیم کی۔ ہالیوں مرزا کو سرلاکھ روپی تومون ایک خزانہ سے دیتے اس کے علاوہ کئی خزانہ بند کے بند ہی اس کے بپرد کر دیتے۔ ان لوگوں کو بھی جو جنگ میں شریک بنیں ہوتے تھے انعام دیا گیا۔ کامل مرنا جو کا بل میں تھا اسے سرلاکھ روپیہ بجواتے ، محد زماں کو بندرہ لاکھ ہزوال اور عکری کو بھی اتنا ہی انعام دیا گیا۔ ان لوگوں کو قمتی کیوے ہندوال اور عکری کو بھی اتنا ہی انعام دیا گیا۔ ان لوگوں کو قمتی کیوے اور اشرفیاں بھی بجوائی گئیں۔ سرقند اور خراسان کے عالموں کو بھی نذرانے بجوائے ،کم دینہ میں بھی اشرفیاں اور روپیہ بجواتے ،کابل کے تھام رہنے والوں کوایک ایک شاہر خی داشرفیاں اور روپیہ بجواتے ،کابل کے تھام رہنے والوں کوایک ایک شاہر خی داشرفی ، دی گئیں تاکہ یہ لوگ بھی اس فتح کی خوشی میں شریک ہوسکیں .

یں نے جس وقت اگرہ پر قبنہ کیا اور میری فوج شہریں گسی تو اوک ڈرکر جنگل میں چھپ گئے۔ یہ گری کاموسم بھا، میری فوج کو اپنے یہ آناج اور گھوڈول کے لیے چارہ حاصل کرنے میں بہت دشواری ای سورج اگ برما رہا تھا میری فوج کے اپنے اپنی جی چھوڑ گئے مندستان میں تھہرنے کوان کا بی نہ چاہتا تھا۔ بیابی تو بیابی اچھ اپنے امراء جیسے خواجہ کلال یہاں سے گھرا گئے مجھے جب ان کی حالت کا اندازہ موا تو یں نے ان کی حالت کا اندازہ موا تو یں نے ان کی حالت کا اندازہ موا تو یں نے ان کی حالت کا اندازہ موا تو یں نے ان کو اکٹھا کیا اور بھایا کہ ادارہ نے اتن کو سنسش کے بعد

تویے دن دکھایا ہے کہ ہم اتنے بڑے ملک کے مالک بن گئے ہیں اگر ہم اس وقت اس ملک کو چھوڑ جائیں تواس سے سواتے پریٹانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ توالٹر کی دی ہوئی نعمت ہے، ای کے ساتھ ساتھ میں نے اُنھیں بتایاکہ جولوگ کا بل جانا چاہیں انھیں واپی کی اجازت ہے کوئی روک بتایاکہ جولوگ کا بل جانا چاہیں انھیں واپی کی اجازت ہے کوئی روک تو مطمئن ہوگئے لیکن خواجہ کلال اور میرمیراں کا دل نہ مانا اس بے انھیں جانے کی اجازت دے دی اور اُن کے ساتھ کا دل نہ مانا اس بے انھیں جانے کی اجازت دے دی اور اُن کے ساتھ کا دل نہ مانا اس میے انھیں جانے کی اجازت دے دی اور اُن کے ساتھ کا بل کو بھی ۔

اللا أياق جو تين سال يهله اين سب سائقيول كے ساتھ ميرے ساتھ آگر ل گیا تھا میں نے ایسے کوئل کی طرف جانے کا حکم دیا ای سے اس علاقہ کے دوسروں امیروں کے نام بیغا مات بھجوائے کہ وہ میسری اطاعت قبول کریں بھینے گھورن تو فورًا ہی حاصر ہوا اور بڑے ضلوص سے ملاء علی خال میوات چلا گیا تھا اُس کے پاس اُس کے بیٹوں کو بھجوایا وہ اسے منالائے اور میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اُسے ۲۵ لاکھ سالانہ آمدنی کی جاگیردی میری اس ترکیب نے بڑا فائدہ پہنیایا سیخ بايزيد جومصطفلي فربي كالجعاني تغا اورجو ابرابيم لودهي كاخاص افسرتنب فروز خال - محود خال اور قامن منیار کو سائھ کے کر میرے یاس آیا میں نے اس کی خوب او بھگت کی اوران میں سے ہرایک کو اس کی توقع سے بڑھ کر جاگیر جی فیرور خال کو ایک کروٹر روپیے کی جاگیر جونیور کے علاقر یں دی سنین بایزید کو بھی ایک کروڑ روبیہ کی جاگیردی جمود فال کو غازی پور میں نوے لاکھ پینتیس مزار اور قاصی صیار کو بیس لاکھ آرن كا علاقه ديا۔ لک قاسم اور بابا قنفة كوسنبعل رواد كيا جنون في سنبعل پر جمعنه ريا

بیان کا قلعہ بہت مصبوط اور مشور قلعہ ہے اس وقت وہاں کاما کا فلام فال بھا۔ ہیں نے اسے بھی بیغام بیجا گروہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا اس طرح رانا سانگا نے میری فالفت کرنی شروع کردی تھی۔ یہ خبر ملی کہ نصیر فال بوفانی نے معروف فرمل کے ساتھ ل کر چالیس بچاس ہزار فوج جع کرلی ہے اور قنوع پر قبعنہ کرکے دو تین پڑاؤ ادھر اپنی چھاو تی ڈال کی۔ میرے یہ یہ مزوری ہوگیا کہ اِن کے خلاف کارر وائی کروں بنانچ میں نے فود پہلے نصیر فال کے فلاف کارر وائی کروں بنانچ میں نے فود پہلے نصیر فال کے فلاف کارر وائی کروں بنانچ میں نے فود پہلے نصیر فال کے فلاف کو ہایوں ای مہم کا سربراہ یہ دائے اور تیرصویں ذی قعدہ کو ہایوں اس مہم کا سربراہ یہ رائے بیا دارہ بیا اور اپنی منزل کی طرف جل بڑا۔

میری بہت بڑی خواہش منٹی کہ اگرہ یں باغ لگواتے جائیں چانچہ ذی قعدہ کی بیس تاریخ کو ابن اس خواہش کو علی جامہ بہنائے کے یے لکا - جمنا کے بارکن مقام دیجھے گر وہ اجاڑ اور گندے سے لکن ان کے علاوہ کوئی جگہ نہ میں اس بیے حکم دیا کہ بہی جگہیں ہموار کرنی جائیں ۔

سب سے پہلے ایک بہت بڑا کنوال کھدوایا بھر درختوں کے یے مگر بہواری بھر ایک جون اور بارہ دری تعیر کرائی بعد میں فلوت فار کی عارات اور باغات تیار ہوئے جن میں قیم سم کے بھول اور بھیل دار یورے کون میں قیم سم کے بھول اور بھیل دار یورے کون میں قیم سم کے بھول اور بھیل دار یورے گوائے ۔

چونکیس ہندستان کی گرمی - آندھی اور گرد و غیارے پددل ہوں

اس میے یں نے ان بینوں سے بینے کے لیے ایک حام بنوایا جوگرمی یں سخت سخندا ہوتا ہے۔ بینوں عارتیں خلوت خاند ، حام اور حوص بقروں سے بنوائے خاص خاص جگہوں بر سنگ مرم استعال کیا ۔ باتی عارت سنگ سئرخ کی ہے جو بیانہ سے منگوایا گیا ،

اگرہ کے قریب یونس علی اور خلیفہ شیخ زین نے بھی دریائے جمنا کے کنادے کئی حوض بارہ دریاں اور باغیجہ بنوا تے۔ کنویں بھی کھُدوائے اور دیال پور ولا ہور کے منو نے کے رہٹ نصب کرائے ہیں اور پانی بہایا ہے جو نکہ ہندستانیوں کے لیے یہ عارتیں بالکل نئی تفیس اس لیے اغوں نے اس علاقہ کا نام جبال یہ عارتیں بنیں کا بل رکھ دیا۔

ابراہیم لودھی کے محل اور شاہی قلعہ کے درمیان زمین کا ایک قطعہ ہے آباد تھا میں نے وہال تھی ایک عمارت کھڑی کردی ہے یہال بس نے پھروں کی ایک مسجد تھی بنوائی ہے جو ہندستانی و تنع کی ہے۔ ر اکتوبر ۱۵۲۷ء) ۱۳۳۹ هجری کے محرم کے جبینہ بیں جواس سال کا پہلا مہینہ ہے میرے یہاں ایک اور بجہ ہواجس کا نام بی نے فاروق رکھا۔ یوں تو ہمایوں کوجس کام کے بیے بیجا تھا وہ اس میں کامیاب ہوا لیکن چونکہ اہمی کئ قلعہ مثلاً بہانہ فتح نہیں ہوا تھا اس بیے استنادعلی قلی کو حکم دیا کہ ایک بڑی توب تیار کرے علی فلی نے میرے حکم کی تعمیل یں تھٹیاں تیار کیں اور ۲۵ محرم کومیرے حصنور درخواست بیش کی کہ یں توپ ڈھلنے کا تاشہ دیکھنے تھٹیوں پر اؤں . میں تاشہ کے لیے بہنیا تو دیکھا علی قلی نے اُکٹر بھٹیال یاس یاس بنارکھی تقیس یہلی بھٹی کی تہدیں ایک ایس نالی تعمیر کی تنمی جو روسری تعبی سے ہوتی ہوئی ساری تعلیو ں

تک بہنچی متی یہ نانی سانچے سے جوڑ دی گئی تنی میرے سامنے بھیوں کی نابیوں کا جیسے ہی منع کھلا سیال مادہ بہتا ہوا سانچے ہیں آن بہنچا لیکن سانچا پوری طرح مرمعا کم نابیوں سے آنے والا سیال مادہ ختم ہو گیا اور سانچا مکل نہ ہوسکا علی قلی خال کو بڑی مشرمندگی ہوئی لیکن ہیں نے اس کے دل رکھنے کے لیے آسے انعام دیئے سانچے کے مشنڈا ہونے پر اس کے دل رکھنے کے لیے آسے انعام دیئے سانچے کے مشنڈا ہونے پر اس کے دل رکھنے کے لیے آسے انعام دیئے سانچے کے مشنڈا ہونے پر اس کے دل رکھنے کے لیے آسے انعام دیئے سانچے کے مشنڈا ہونے پر اس کے دل رکھنے کے لیے آسے انعام دیئے سانچے کے مشنڈا ہونے پر اور دہانہ گولہ سجرنے کی جگر شیک مٹھیک بن ہے اور دہ کار آ کہ ہو سکتی ہے۔

ہمایوں نے مہدی خال کے ذریعہ فتح خال شیروانی کو میرے پاس بھوایا۔ یں نے فتح خال کو نوش آمدید کہا اور ائے اُس کے باپ اُظم ہمایو کی جاگیر بحال کردی اور ایک لاکھ ساتھ ہزار روپیہ سالانہ کی مزید جاگیر بخشی۔ ہندستان یں خطاب دینے کا رواج تھا اور بڑے سرداروں کی ترق کی علامت کے طور پر دربارہ انفیں خطاب ملتے تھے فتح خال سشیروان کی علامت کے طور پر دربارہ انفین خطاب ملتے بھے فتح خال سشیروان کے باپ کو اعظم ہمایوں کا خطاب ملا ہوا تھا چونکہ میرے ولی عبد کا نام ہمایوں سے اس لیے یں نے یہ خطاب موقوت کر دیا اور شیروانی خال کو خال بوائی خال کو خطاب دیا۔

اس وقت تاتار فال سارئگ فالی گوالیار پرقابین تھا۔ رانا سالگا اُگے بڑھنا اُرہا تھا اس لیے تاتار فال نے میرے پاس بیغام بیجا بی نے رحم داد فال حب گوالیار پینیا تو تاتار فال کا ادادہ بدل گیا۔ شیخ محد فوٹ گوالیار کے بہت بڑے درولین تھا انول نے تاتار فال کے ادادہ بدل گیا۔ شیخ محد فوٹ گوالیار کے بہت بڑے درولین تھا انول نے تاتار فال کے ادادہ سے خردار کر دیا۔ رحم داد فال نے ایک ترکیب نکالی ان سے تاتار فال کے پاس پیغام بیجا کہ باہر ہندو بہت جمع بی بیس رات

گذار نے کی اجازت دے دو تاتار خال نے اجازت دے دی اور ای کے ساتھ ایک دروا نے پر ہمارے آدمی ہمی ہم وہ پر مقرد کر دیے رات کے درمیان جم داد خال نے دروازہ کھول کر تام مغل فوج کو داخل کر لیا اور اس طرح گوالیار پر قبصنہ ہوگیا۔ یں نے رحم داد خال کو بیس لاکھ دو بیہ سالانہ کی جاگیر بخشی ۔ دھو پیور کا ماکم محمد زیتون مقا اس نے ہمی تلد مبرے آدمیوں کے بیرد کردیا اور میری خدمت یں حاصر ہوایں نے لاکھوں کی آمدنی والی جباگیر اسے دی ۔

ربیع الاوّل کی مستر صویں تاریخ بھی جمعہ کا دن بھا کہ بھے نہر کھلا دیا گیا۔ یہ زمر کا واقعہ اس طرح ہے کہ ابراہیم نورجی کو جب معلوم ہواکہ یں نے ابراہیم نورجی کے سابق ہندستانی باورچیوں یں سے چار کا انتخاب کیا ہے اور ان کا پکایا ہوا کھانا ان دنوں کھاتا ہوں تو ابراہیم نورجی کی بال نے ابھیں ملا لیا۔ ابھیں چار پر گنوں کا لالے دیا گیا۔ ان سے یہ طے ہواکہ وہ مجھے نہردے دیں جس خاص ملازمہ کے باتھ احمد کو زہر بھجوایا اس کے بیچھے ایک دوسری ملازمہ نے ناکہ وہ دیکھ سکے کہ بہلی ملازمہ نے نم کی پڑیا احمد باورچی کے سپرد کی یا نہیں دوسری مایا کے ذریعہ احمد کو یہ پیام بی دیا گیا کہ زمر دگی یم پکتے کھا نے کی بجائے بلیٹ یں ڈالا جائے اسس کی دیا گیا کہ ذریم دیکے وقت تگی دیا تھی کہ میں نے باورچیوں کو یہ حکم دے دکھا نظا کہ کھا نا پکتے وقت تگی

باورجی نے آدھا زمراس پلیٹ پر جیم کس دیاجس میں روٹیاں رکھی تغییں اور اُدھا زمراس خیال سے رکھ لیا کہ جب سالن پیالے میں ڈالاجا ئیگا تو یقینا زہراس میں جیم کس دے گا گمراسے اِس کی ہمنت مذہوئی اور اس

نے أدعا زہر چو كيے يں ڈال ديا.

جمعہ کا دن تھا۔ ناز کے بعد میرے سامنے دس خوان بچھا۔ نرگوش الدو کا قلیہ اور قال کا گوشت پکایا گیا۔ خرگوش بھی کھایا۔ انڈوں کا قلیہ اور بوٹیاں بھی گر ہر چیز ہے مزہ تھی۔ کھاتے ہی دل متلانے لگا۔ ذراسی دیر کے بعد بڑے زور کی تے ہوئی جھے کبی شراب پھتے وقت بھی تے نہ ہوئی تھی۔ قہ ہونے تھی۔ بونے سخبہ ہوا اور یں نے حکم دیا کہ جو کھانا دسترخوان پر لایا گیا ہے اس کے تقو کو کھلایا جائے اور اس کتے کو باندھ کر اِس کی دیکھ بھال کی جائے اس لیے کتے کو کھلایا جائے اور اس کتے کو باندھ دیا گیا۔ دوسسرے دن تک کتے کو کھانا کھلا کر باندھ دیا گیا۔ دوسسرے دن تک کتے کا براحال دیا اس کا بیٹ بری طرح بچول گیا تھا اسے مار مار کر اطمانے کی کوسٹش کی گئی نیکن وہ نہیں اٹھا اسے انٹا لٹکایا گیا اور اس طرح اس کی کوسٹش کی گئی نیکن وہ نہیں اٹھا اسے انٹا لٹکایا گیا اور اس طرح اس بیا لیا گیا۔ وہ بھی کھانا کھلایا گیا وہ بھی عذاب اس بیتلا دیں ایک توقے برتے کرتی دی لیکن وہ بھی کھانا کھلایا گیا وہ بھی۔ التہ نے یں متلا دیں ایک توقے برتے کرتی دی لیکن وہ بھی کھانا کھلایا گیا وہ بھی۔ التہ نے دو بارہ زندگی دی۔

کتے اور چیلوں کی یہ حالت دیکھ کریں نے سلطان محد بخش کو حکم دیا کہ وہ باور چی سے پوچھ گھ کریں باور چی نے اپنے جرم کو مان لیا اور سب کے تفصیل سے بتادیا۔

یں نے در بارکیا اور کھلے درباریں امیروں اور وزیروں کے سامنے اُن باورجی ، چاکشنی گیر اور دونوں عورتوں کو بلایا اور سب کے سامنے اُن سے پوچھ گچھ کی گئی۔ انفوں نے سب کچھ بتا دیا۔ چاکشنی گیر کے پی کورے می کورے کرادیتے۔ باور چی کی کھال کھنجوائی ایک عورت کو ہائتی کے پاؤں سے کہاوا دیا دوسری کو گولی ماردی ۔

یں نے علاج کے طور پر اس مختوم کو رودھ کے ساتھ ہیا۔ اگلے روزگل مختوم اور تریاق فاروق کو ملاکر دو دھ کے ساتھ لیا جمعے خوب تے ہوئی اور کالا كالاياني نكلا فداكا شكر مع كراب اليمي طرح بول يس نه جانتا عقاكه جان الی عزیر چیز ہوتی ہے ہے ہے جے مرنے کی نوبت آجاتی ہے وہی جان کی قدرجان جاتا ہے اب میں اس واقعہ کا اور اس مادثہ کا حب خیال آجاتا ب توبے ماخت رو بھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اللہ کا شکر کس زبان سے ادا كروں كچھ دن زندگى كے باتى سے كہ يہ مصيبت خيريت كے سائھ لل كئ -ابراہیم کی ماں یعن جے میں بواکہتا تھا انفوں نے چونکہ یہ حرکت کی تنی اس می انتیں میں سزادی کیروایا ، مال واسباب لونڈی اورعنام وغیرہ کو صبط کرکے عبدالرحم کے سپرد کیا کہ وہ بھرانی کرے۔ ابراہیم کے خاندان کے لوگوں کو میں نے بہت عزت و مجتت سے رکھا تھا۔ اب ان کا یہاں دکھنا ٹھیک نہیں تھا اس ہے ان سب کو کامران مرزا کے پاکس کابل میجوا رہا ۔

اس درمیان بایوں نے جونپور نتج کر لیا نضا اور نفیر فال کے سرپر جا بہنیا۔ ہایوں کے آنے کی خبرس کر غازی فال کے پہنان بھی بھاگ گئے ان ہی دنوں مہدی خواجہ کے پاس سے بار بار آدمی آرہے تھے جن سے یہ پت چلا رانا سانگا آگے بڑھتا چلا آرہا ہے اور ہارے علاقہ یں داخل ہوبکا ہے یہ خبریں پائیں تو ارادہ کریا کہ رانا سانگا سے لڑوں گا اور ہمارے ساتھ مراس کا داستہ روک لول گا ۔ حسن فال میواتی گو بر فل امر ہمارے ساتھ مقا اور خود بھی کئی بار حاصر ہوا ۔ اُس کا بیٹا پانی بت کی بڑائی میں میرے باتھ لگا مقا اور میری قیدیں مقا اس یے حسن فال نے اس کی بڑائی میں میرے باتھ لگا مقا اور میری قیدیں مقا اس یے حسن فال نے اس کی

رہائ کی خوشامد کی دربادیوں نے ہی اس کی سفارش کی اس سے یں نے دو نوں سے و عدے کر دخصت کردیا۔ دو نوں سے و عدے کے اور ائے انعام دے کر دخصت کردیا ور الور اس خالم نے بے وفائی کی اور اس کے بعد بغاوت کردی اور الور سے نکل کر رانا مانگا سے جاملا۔

رانا سانگا سے مقابلہ کے یہے ہم نے ملی تو توپ کے ڈھالئے کا عکم دیا تھا۔ اس نے وہ توپ ڈھال ہی اور مجھے دعوت دی کہ میں اسے دیکھ لول۔ میں ہفتہ کے روز بیس تاریخ کو توپ سے پہلا گولہ داغنے کا تماشہ دیکھنے کے لیے موقع پر پہنیا۔ عصر کا وقت تھا۔ علی تلی نے توپ میں پہلا گولہ مجرا۔ اس گولے نے چھ سوقدم تک مارکی میں نے علی تلی کو ایک جڑا وُ خجر اور نباس شاہی انعام میں دیا۔

جادی الاولیٰ کی نویں تاریخ کو دوسنبہ کے دن میں رانا ساتگا ہے لڑنے کے لیے آگرہ شہرے دوانہ ہوا۔شہرے نکل کر میدان میں پڑاؤ ڈا لا تین جار دن تک یبیں نجمے گڑے دہے تاکہ جو فوج ادھر ادھر معی یبیں آگر سل جائے۔

اس درمیان میں رانا سانگانے بیان یں تباہی مجادی اور لوگ۔ وہاں سے پریشان ہوکر میرے پاس آنے نگے۔ میں نے بڑائی کی تیاری کی دشمن نے پہلے دستہ کو کافی نقصان بہنجایا۔ اور وہ پریشان ہو کر میچے لوشنے نگے۔ میں خور سوار ہوکر آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ رشمن نے پیش مت دمی روک دی ہے۔

یں نے کابل سے شراب منگائی تھی اور بابا دوست موجی او توں کی تین قطاروں پر شراب کے منکے میر کرنے آیا۔ اس در میان محر مشعرفین

بخومی نے یہ بات پھیلادی کہ اس وقت مرتخ ستارہ مغرب میں ہے اور یہ بات منحوس ہے اس لیے بار ہوگی۔ اِس بات نے میری فوج کے دل دہلا د بیئے۔

جاری التّانی کی ۲۴ ویس تاریخ تفی منگل کا دن تفاحب که بس این فوج کا معائنہ کر رہا تھا یکا یک خیال آیا کہ کیوں نہ شراب سے توبر کر لوں۔ یہ امادہ کرکے بیں نے شراب سے توب کرئی ۔ شراب کے تمام سونے چا ندی کے برتنول کو تور ریا اور ختنی شراب اس وقت جیاونی بین موجود تفی سب کی سب مھنکوادی ۔ شراب کے برتنوں سے جو سونا چاندی ملا اسے فقیرول بس تقیم کردیا میرے اس کام میں میرے سائتی عس نے بھی شرکت کی میری توب کی خبرس کر میرے ساتھی امراریں سے تین سواشخاص نے اس رات توبہ کرلی۔ بابا دوست چونکہ اونٹوں کی کئی قطاروں پر شراب کے بے شار منك لادكر كابل سے آیا تھا اور یہ شراب بہت تھی اس بے اسے بینكوانے کی بجاتے اس میں نک شامل کر دیا تاکہ وہ سرکہ کی سٹکل اختیار کر ہے جس عگریں نے شراب سے تو ہی اور شراب گڑھوں میں انڈین وہاں توبر کی یادگار کے طور پر ایک ہم نصب کرایا اور ایک عارت تعمیر کرائی۔ یں نے یہ ارادہ بھی کیا تفاکہ اگرانٹر نعب کی نے رانا سانگا پر فتح بخیں گے تویں اپنی سلطنت میں ہرقم کے محصول معاف کردوں گا۔ میں نے اس معافی کا اعلان کرناصروری جانا اور محردوں کو حکم دیا کہ اس معنون کے فرمان جاری کریں اور دور دور اس کی شہرت دی جاتے۔ فوج میں دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بد دبی پھیل گئی تھی اسس یے یں نے پوری فوج کو ایک مگہ جمع کرکے تقریر کی ۔

جوبی اس دنیایں آیا ہے اسے مرنا ہے۔ زندگی فدا کے ہاتھ میں ہے اس بیے موت ہے نہیں ڈرنا چا ہے۔ نجھ سے تم لوگ الشرکے نام پر قم کھاؤ کر موت کو سامنے دیجھ کر منے نہیں موڈو گے اور جب تک جان باتی ہے الرائی جاری دکھو گے۔

میری تقریر کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اِس سے فوج میں جوش بھرگیا لڑائی مرکر بوئی اور آخر میری فتح ہوئی۔ بہ فتح ۱۳۳ حجری میں ہوئی (۱۵۲۷) میں اگرہ کی جانب بڑھا اور آگرہ کے تخت پر جٹھا۔

اس فتح کے کچھ عرصہ کے بعد مجھے خیراً باد کی فتح نصیب ہوئی۔ ہمایوں کویں کابل بھیج چکا مفالین جھے خبر لی کہ کابل جاتے ہوئے وہ دہی میں رکا اور اس نے دہال موجود سربہ مہر خزانوں کی مہریں بلا اجازت توڑدی بی اور ان میں سے سونا چاندی اور روبیہ نکال لیا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت سخت نابسند ہوئی اور یں نے اسے بڑا سخت ست لکھا۔

ذی الجہ کی دوسری تاریخ سے میں نے اپنا دیوان مرتب کرنا شروع کیا یں نے اس وقت تک پانچ سوشعر کہے ہیں۔

الدیخ کو چندیری کا جودهویں تاریخ کو چندیری کا سفراختیار کیا سوچا کہ اسے بھی فتح کیا جائے۔ اس وقت یہ میدنی راؤ کے پاس تقا جے رانا سالگانے ابراہیم بودھی سے چیین کر راجہ بنایا تقا۔

چندیری بہت خوبصوت اورخوش منظر علاقہ ہے اس کے آس یاس بہت سے ابشار گرتے ہیں ایک ادر خوش منظر علاقہ ہے اس کے آس یاس بہت سے ابشار گرتے ہیں ایک ادر کوش منظر علاقہ ہے شہر کے قریب ایک بڑا تالاب پیمیلا ہے صرف وہ حصتہ ادر جس ہر دہری فصیل بن ہے اور جس پر سے ہم نے حمد کا آغاذ کیا اس بڑے تالاب کے علاوہ قلعہ کے سامنے تین اور تالاب بنے ہیں۔ شہر کے سامنے میں اور تالاب بنے ہیں۔ شہر کے سامنے مکانات بچموں سے بناتے گئے ہیں فرق عرف اتنا ہے کہ امیروں کے مکانات جن بچموں سے بنے ہیں النیس تراننا گیا ہے اور غریبوں کے مکانوں میں بخراسی طرح لگے ہوئے ہیں ، چند بری سے قریب ندی کا یانی بڑا ہے تا استان کی لیانی بڑا ہے تا استان کے لیے مفید ہے۔ تندیستی کے لیے مفید ہے۔

چندیری سے یں قنوق کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ کے تام علاقے فتی کرتا ہوا لکھنو کے قریب بہنچ گئے۔ اور گومتی کے کنارے ٹہرے ہجھ کے دن مخرم کی تمیری تاریخ کو میرا بیٹا عسکری حاصر ہوا ہیں اسے ملتان روانہ کرنا چا ہتا تفا ، مخرم کی پانچویں تاریخ کو میں نے گوالیار کی سیر کا ارادہ کیسا اور دریا پار کرکے آگرہ بہنچا۔ پانچ کوس چل کر ایک بڑے تالاب پر تحب وارد دریا پار کرکے آگرہ بہنچا۔ پانچ کوس چل کر ایک بڑے تالاب پر تحب رات یہیں گذاری ۔ فجر کی نماز بہت صبح بڑھ لی اور بھر چل بڑا دو بہر کو کیسر دات یہیں گذاری ۔ فجر کی نماز بڑھ کر تمیسرے بہر وہاں سے روانہ ہوا۔ تحد کی وقت دعولیور بہنچا اور دعولیور سے ایک کوس مغرب کی طرف جوباغ یں فرح نیاد کرایا نفا اس بی عقمرا۔

اس جگہ بہاٹر کی جوئی پرسٹرٹ بھرکی ایک بڑی سی جٹان ہے۔ جٹان آئنی بڑی ہے کہ اسے کھود کر ایک اچھا خاصا مکان تیار ہو سکتا ہے۔ بیں نے بھروں کو کاٹنے والوں بیں خاص طور سے استناد نثاد محد کو حکم دبا کہ یہ کام کروائے گرجب کام شروع ہوا تو معلوم ہوا بھر اتنا او نچا نہیں ہے کہ اس میں ایک مکان بن سکے اس لیے یہ ہدایت کی کہ گھری بجائے حوش بنا ڈالے۔

یہ بڑی بئر فضا جگہ ہے اور پورے ماحول بی آموں جامنوں اوراس

تم کے بیلوں کے بہت سے درخت ہیں ان درختوں کے درمیان ایک۔
کنواں کھدوایا جودس گرنجوڑااور دس گرنگہرا تھا یہ کنواں اس سے تیارگروایا
کہ اس میں سے بانی نکلواکر اس جوش میں ڈالا جائے جو حوض بن رہا تھا
اس جوش کی مغرب کی طرف وہ بندہ جو سلطان سکندر لودھی نے بنوایا تھا۔
بند کے اوید ایک بڑا تالاب خود بن گیا ہے جس میں برسات کا پانی جمع دہا اس ہے۔ کیونکہ تالاب کے چاروں طرف بہاڑ واقع ہے میں نے حکم دیا کہ اس تالاب کی منرق کی جانب بھر کا ایک چوترہ بنوایا جائے اور مغرب کی طرف ایک میرون میں برائ جائے۔

یں دو دن تک خود اِس کام کی دیجہ بھال کے لیے اُگا دہا جمرات کے دن بہال سے دوانہ ہوکر چنبل ندی پارگی اور دوسرے کنادے پر ظہر کی ناز بڑھی ۔ یہ برسات کا زمانہ تھا دریا زوروں پر تھا اسس لیے گھوڑوں نے تیر کر دریا پارکیا اور یس کشتی میں چڑھا اور دریا سے پارہوا اُس دن محرم کی دسویں تاریخ تھی ۔ یس نے دو پہر ایک گاؤں میں بسر اُس دن محرم کی دسویں تاریخ تھی ۔ یس نے دو پہر ایک گاؤں میں بسر کی اور بھر دہاں سے جل کر عشار کی ناز کے وقت گوالیار بہنے گیا۔

جب پی ان بیال آیا بھا توشہر سے ایک کوس دور شال کی طرف ایک باغ تیار کرنے کا حکم دیا بھا۔ یہ باغ تیار ہوچکا بھا بی اسی باغ یں سفہرا۔ مبح کو دام مان سنگھ اور بجر ماجیت کے سادے محل دیکھے۔ یہ ممل بہت عدہ مثاندار اور عجیب و غریب ہیں۔ یہ سب کے سب بتھروں سے بنے ہیں وان میں دام مان سنگھ کا محل بہت خوبصورت اور عدہ بے اس کی بلندی کوئی بہاس گز ہے اور سانے کا سا ما بی مزاشاگیا ہے۔ اس کی بلندی کوئی بہاس گز ہے اور سانے کا سا ما بی مزاشاگیا ہے۔ کہیں کہیں دو دو آبین تین اور چار چار منزلیں ہیں نے کی منزل بہت کہیں کہیں دو دو آبین تین اور چار چار مازلیں ہیں نے کی منزل بہت

اندمیری ہے ہیں نے شمع مبلوائی اور اس کی روشنی ہیں اس محل کا بجسلا حصد دکھا اس محل کے چاروں کونوں ہیں چار برج بنے ہیں اور ہربرج ہیں بڑے برج کے ساتھ چھوٹی جھوٹی برجیاں بھی بنی ہیں جن کے اوپر سنہری کمس ہیں دیواروں پر ہرے رنگ کی چینی سے سجاوٹ کی گئی ہے مشرق کی طوف جو برج ہے اُس کے نیچ ایک دروازہ ہے اُس کا نام ہتیا پول کی طوف جو برج ہے اُس کے نیچ ایک دروازہ ہے اُس کا نام ہتیا پول ہے کیونکہ اس دروازہ کے باہر ہاتھی کی مورتی بنی ہے جو بچھرسے بنی ہے اس سے ملی ہوئی ایک عارت اور ہے جس کی چار منزلیں ہیں۔

راجہ مان سنگھ کے بیٹے راجہ بجر ماجیت کے قبل اس کے باب کے قبل کی تنبت کم خوبھورت ہیں۔ راجہ مان سنگھ کے محل کے اندری اندر سے ایک راست کم خوبھورت ہیں۔ راجہ مان سنگھ کے محل کے اندری اندر سے ایک راست نظر نہیں آتا۔

رحیم داد خال یہاں کا حاکم ہے دہ اس محل میں رہتا ہے اس نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے یں اس محل میں ایک دالان بنالیا ہے۔ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے یں اس کو دیکھنے کے لیے گیا۔ بہت عمدہ عادت ہے۔ اس نے ایک باغ بھی لگوایا ہے یہ قلعہ گوالیار کے جنوب یں ہے، نام کو چار باغ میں جاکراڑا یہ ہرا بھرا خوبھورت باغ ہے یہاں کا گلاب اور کنیر بہت عمدہ ہے خاص طور پر کنیر کا کوئی جواب نہیں میں نے یہ کنیر آگرہ میں بھی بویا تھا۔

گوالباد کے علاقہ یں ایک بہت بڑا تالاب بناہے جس میں برسات کا بانی جمع ہوتا رہنا ہے اس تالاب سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑامند ہے سلطان النتش نے اس مندر کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی تھی ۔ یہ مندر باتھ ایک مسجد بھی بنائی تھی ۔ یہ مندر باتی تام عاد توں سے اونچا ہے یہ اتنا اونچا ہے کہ دھولپور سے صاف نظر آتا ہے ۔

بتیا پول دردازے کے قریب ادو نابی درہ کی میرکی۔ یہ درہ ایک دوہری فصیل کے منے پر بنا ہے فصیل ہیں چالیس گزاونی ہے اندرکی فصیل بیت باہی گرایک دوسری سے ل فصیل ببت بہی ہے دونوں فصیلیں آخریں جاکر ایک دوسری سے ل گئی ہیں۔فصیل کے اندر ایک باولی ہے۔ آدمی دس پندرہ سیڑھیا ں اترکر پانی تک جابینجتا ہے۔ باولی کے اوپر سلطان شمس الدین التمش کا نام اور ۱۳۷ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ نام اور ۱۳۷ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو سلطان انتمش نے یہ باولی بنوائی تھی۔)

ارد کے آس پاس پہاڑکاٹ کر مورتیاں بنائی گئی ہیں یہ مورتیاں کچے جھوٹی ہیں اور کچھ بڑی إن میں سب سے بڑا بت بیس گز لمبا ہے۔ ارد ایک دلچسپ مقام ہے اس کے چاروں طبرت بمت ہی بُت رکھائی دیتے ہیں ۔

گوالیار کے بت فانہ کی بڑی شہرت سنی بھی اُس کی بھی سیر کی بت فانہ دوہرے اور تہرے والا نول میں بنا ہے ان کے اندر بت دیوار ہی میں بنا ہے ان کے اندر بت دیوار ہی میں بنادیئے گئے ہیں۔ بت فانہ کے کچھ حصے باکل اس طسر ح بنے ہیں جس طرح مدرسے کی عارتیں بنائی جاتی ہیں، درمیان میں ایک بڑا برج ہے جس کے کرے بھی مدرسوں کے کرے جیسے ہیں ہر کھرے کے اوپر پھرے تراش ہوئی برجیاں نگی ہیں اور اِن برجیوں کے نیچے بہتمروں سے تراش کر بنائے ہوئے بُت دکھے ہیں۔

بت خانہ کی سیر کرنے کے بعدیں مغربی سمت کے دروازہ سے نکل کر قلعہ گوالیاریں داخل ہوا۔

پندر حویں تاریخ کو گوالیار سے چھ کوس کے فاصلہ پر جنوب مشرق میں

ایک اُبٹاد کی سیرکی جو اونجے پہاڑے گرتا ہے۔ یہ آبٹار جہال گرتا ہے۔ وہاں گرتا ہے۔ وہاں گرتا ہے۔ وہاں گرتا ہے وہال استعمال ہے۔ موجود ہیں کہ ان پر جیٹھا جا سکتا ہے۔

جب منزل پر پہنچ توکشنیوں کے نام مقرر کئے بڑی پرانی کشی بابر جو رانا سانگا کی بڑائی سے پہلے تیار ہوئی تھی اس کا نام آ سائش رکھا اس سال روانہ ہونے سے پہلے آرائش خال نے ایک کشتی ندر کی تھی اس مفریں میں نے اُس میں ایک درجہ اور بنوا یا بختا اس کا نام آرائش رکھا سلطان جلال الدین نے جو کشتی پیش کی تھی اس میں ایک بڑا دالان بنا ہوا بختا اس کا نام گنجائش رکھا ایک ڈولئگا جو کھنڈی دار نظا یہ ڈولگا ہر کام کے لیے بھیجا جاتا تھا اس کا نام فرمائش رکھا۔

جب میں آگرہ میں دوبارہ داخل ہوا توسب سے پہلے باغ بہنت میں داخل ہوا ۔ دوسسرے دن جمعہ عقا۔ جمعہ کے بعد قلعہ میں گیا اورسب سے بلگموں سے ملاجاتے دقت میں خربوزے بونے کا حکم دے گیا نقا۔ اب وہی خربوزے بیش کیے گئے اچھے خربوزے سے دوایک پودے انگورکے باغ بہنت میں لگوائے تھے اس میں بھی اچھے انگور لگے سنسیخ گھورن نے بھی انگوروں کا ایک ٹوکر ابھجا۔ ہندوستان میں ایسے انگور اور خربوزے ہونے سے دل خوش ہوا۔

سنیچرکے دن دو پہر کو اہم اگرہ یہنی وہ کابل سے آئی ہے عجیب بات ہے کہ ہم جس تاریخ کو آگرہ کے لیے روانہ ہوئے تنفے اس تاریخ کو باہم کا بل سے فکی جعرات کو دربار ہو، اور باہم اور جایوں کے تحفہ نظرے گا۔ ان ہی دنوں سیدمشہدی گوالیاد سے آیا اس نے رحم داد کے باغی ہونے کی خبردی میں نے خود گوالیاد جانے کا ارادہ کیا لیکن کچھ لوگوں نے روک دیا اور فلیف کے درمیان میں بڑنے سے معاملہ سنبھل گیا۔

س محرم ۱۳۹ مجری د عشمبر ۱۵۲۹ کو محمد غوث گوالیاد سے دحم داد کی سفارش کو آیا اس کے ساتھ شباب الدّین خسرو بھی متفا میں نے امسے معاف کر دیا اور شیخ گھورن اور نور بیگ کو گوالیاد بیجا اور دہم داد کو محمد ناکہ گوالیاد اُن کے سرد کردے۔

